المتملك والمحافظ المتملك المتم







444 912.110 ياصاحب الزمال ادركتي"

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (ار د و DVD) و يجيڻل اسلامي لائبر سري -

SABEEL-E-SAKINA Unit#8,

Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com



مرح بحردے گا جس طرح وہ ظلم وجورے بحر پکی ہوگی۔ اگر ہم حضور اکرم کی نبوت پر قرآن مجید جو ان کا ذیمہ میجزہ ہے کو دلیل قرار دیں تو بغیر کسی احتراض کے تمام اصطلاحات کلام و قلسفہ 'وجود صافع اور وحدا نبیت اس کے تمام کمال صفات کو ٹابت کرتا ہے۔

کیوں کہ خود قرآن اس پردلیل ہے کہ اس دنیا پر ایک حکیم مدی عالم اور قادر اور
واجب الوجود ہتی حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے اور دو ان تمام کمالات کا جامع ہے۔ اس
طرح قرآن کریم ہے معاد جسانی بھی ٹابت ہو جاتی ہے کیوں کہ قرآن او زندہ مجزو ہے
جو تزکیہ لاس کے بعد دو سری تمام چڑوں ہے معاد کو زیاہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن فرما تا
ہے کہ اس عالم کے لئے ایک اور یا کمنی عالم موجود ہے۔ اور وہ عالم بھی جسمانی ہے جمال
ضداوند عالم ایک انسان کو اس جم و جسمانیت کے ساتھ اور اس حقیقت کے ساتھ اس
ونیا جس دوبارہ زندہ کرے گا۔

ارشار اوا ہے۔

مے قیامت کے دن کی اور تم ہے نفس لوامہ کی۔ انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے
کہ ہم ان پڑیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے ایسا نہیں بلکہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں
کہ ہم انن کے انگلیوں کے پوروں کو بنا دیں۔ (مورہ قیامت آبت۔)
اور انسان کو اس کی حقیق شکل میں لوٹا دیں اس کے ساتھ اس دنیا میں لوٹا دیں۔
اس طرح یہ جاودانی مجرونہ صرف نبوت والمت کو ٹابت کرتا ہے بلکہ تمام اصول
دین کو پایہ بڑوت تک پہنچا تا ہے۔





# ATION HOUSE DE SELLERO

ر الماراد الم V 4000 - 574 - Presented Williams za wasopa

### q55

આ ક્તિાબ હાજી મહંમદઅલી ભાઇ અલીભાઇ સુંદરજી ''સોમાસોક'' તનનારીવ માડાગાસ્કરવાળા તરફથી તેમના મરહુમ સગાવહાલાઓની રૂહોના સવાબ અર્થે વકફ કરવામાં આવેલ છે.

લાભ લેનાર ભાઇ - બહેનો મરહુમોની અરવાહોના સવાબ અર્થે એક સુરએ ફાતેહા પઢી બક્ષી આપે એવી નમ્ર અરજ છે.





# پیش گفتار اس مادی ترتی کے دور میں جبکہ اٹسانی اطلاقی اور اسلامی اقدار رویہ زوال ہیں خدا ور انسان کے ربط کی بات کرنا موام الناس کو اس مقدس رہتے سے متعارف و روشناس کرنا اور پھر خدا پر تی کی طرف عملاً ماکل کرتا۔ یکی وہ ابداف ہیں جن کی جانب جا محد الاطهر ہیل کیشنز پاکستان ااسماء جری سے روال دوال ہے۔ ان اہداف ے حصول کے لئے اماری یہ کوشش ہوگی کہ اسلام کے حقیقی نظریات محارف کے ادراک ادر قار کین کے عملی " وٹی اور روحانی زوق کی تسکین کے لئے متنز تبلیغات جاری کرتے رہیں۔ اسلام کے محافظ بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہیں۔ یہ کتاب (اسلام کے محافظ) آیت اللہ حسین مظاہری کی آلف ہے۔ جس میں آپ تے معرات جاروہ معمومین علیم اللام کی میرت مبارکہ کے بارے میں بطور خلاصہ اسپنے مطالعات كانجو زبيان قرمايا ب-مسلمان اسلام کی ان محافظین کی سرت طیبے ہے آگاہی ماصل کرے اپنی زندگی کو ان کے فتش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کوسنوا ریجتے ہیں۔امید ہے یہ کرانقذر کماب طالبان علم و معرفت کے لئے فیتی سموایہ ابت ہوگ۔



# "مقدمه متولف"

اس مقدمے میں تین بنیادی تکتول کو بطور خلامہ بیان کیا جائے گا۔ ا۔ افراد الل بيت"كا نضيلت مي برابر مونا اور نبوت و امامت كي دليل- ان ميس سے بعض مقالات اسلامی جموری کے ریڈیوے نشر مو یکے ہیں۔ اور مصنف سے ان کے بعض دوستول نے یہ خواہش کی کہ ان مقالوں کو ایک کتاب کی قل میں ملح کیا جائے لیکن عدیم القرصتى كى وجد سے مولف كويد موقع ند لما كه دوستون كے اس مطالبے كو يورا كر سكے۔ یمال تک کہ ماہ رمضان ۱۳۰۴ اجری میں کھے وقت ملاجس کی وجہ سے موجودہ صورت میں كاب طبع بوئي- نشرشده ان مقالات ين چد مفاجيم كا اضاف بوا ب- اميد بك حفرات ا ہلیت کرام کی خوشنودی اور قار کین کی پندیدگی کا موجب ہے گی۔ یمال یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس مجموعے میں خاصی بلکہ کی ایک خامیاں ہیں ادنی اور فی خامیاں بھی ہیں بحوں کے مختر مولے کی خامی جس سے شاید ممارت کی خامی بھی ہواور یہ بھی خامی ہو سکتی ہے کہ تنسیل کے بجائے اجمال سے کام لیا گیا ہے۔ محربيه كتاب صرف بيس دن سے كمتر مدت ميں أوروه بحى ماه رمضان ميں جبكه انتظاب ك نشيب و فراز كا سامنا بهي قعا- ايك ايها ا نقلاب جس في بدے معرك انجام ديئے-ایک ایا انتلاب جس کے خلاف عالمی سرطا توں نے ایکا کیا۔ اس طرح تمام کی نظریں

اس پر ملی موئی ہیں۔ ایک ایا انتلاب جس کے دائم و قائم رہے کی قر آئدہ اور موجودہ تمام تطول کو موٹی چاہئے۔

ظلامہ سے کہ افقاب اسلامی ہو تھم جھم کے مسائل کے ساتھ نیرد آزما رہا ہے نے ہمیں اس قدر فرصت نہیں دی کہ ہم اس تھم کے امور کو زیادہ سے زیادہ وقت دے کیس۔ لیکن "مالا بدوی کلدلاہترو کلد" ایک واضح کی جو نظر آئے گی وہ سے کہ کتاب کے دقیق مطالب کا حوالہ موجود نہیں لیکن جی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کتاب کی تمام اساد کی وشیعہ کی معتد کتاب کے آخر میں دی ہے۔

روایات ہے جس چرکا پہ چانا ہے اور مسلم ہے کہ حضرات ا ہلیت علیم السلام کے درمیان فضائل و کمالات کے اعتبار ہے کوئی فرق شیں ایک ہی نور کی شعائیں چیں یو مختلف انوار میں بث گئی جیں۔ "کلھم نود واحد" تمام ا ہلیت ایمان " تقویٰ شجاعت " صلم " سخاوت " علم اور دو مرے تمام فضائل میں کیماں جیں "اولنا محمد و اوسطنا محمد و اخونا محمد" آپ اس کتاب جی جن کمالات اور فضائل کو پڑھیں گئے وہ تمام ا ہلیت کی صفات ہیں۔ یہ صرف زمانے اور حالات کا نقاضا تھا کہ ان جی ہے وہ تمام ا ہلیت کی صفات ہیں۔ یہ صرف زمانے اور حالات کا نقاضا تھا کہ ان جی اگرم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کی زندگی میں سرے زاکہ جنگیں لڑی گئیں ان اگرم کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ کی زندگی میں سرے زاکہ جنگیں لڑی گئیں ان میں سے اکثر کے انتظامی امور کی ذمہ داری حضرت علی ہے ہتھوں میں تھی الدا آپ" اس طرح " اہلیت کی شجاعت " کے مظر قراریا ہے۔

ای طرح حعرت ابی عبدالله امام حسین علیه السلام کا خونین انقلاب مجی حالات کے نقاضے کے چیش نظررونما ہوا آپ فداکاری محبت اللی اور راہ خدا میں جانبازی کا مظهرین محتے۔ دراصل یوں کمنا چاہے کہ آپ" "ا ہلیت کی فداکاری"کا مظهریں۔

حضرات امام محمد با قرعلیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بنی اسیہ کی حکومت کا ابتدائی تھا۔ جس نے ابھی المخکام حاصل خومت کا ابتدائی تھا۔ جس نے ابھی المخکام حاصل نہیں کیا تھا۔ قدا یہ دونوں حضرات ا ہلیت کے علم کا مظہر قرار پائے۔ اسی طرح تمام آئمہ علیم السلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ قدا اس کتاب میں کہیں اگر کوئی فضیلت ا ہلیت میں ہے کئی ایک کے لئے بنائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ا ہلیت کرام کے دو مرے افراد اس فضیلت کے حاص نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتی اس فضیلت کی مظروہ تمام آئمہ میں موجود ہے۔

قرآن مجید حضور اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی رسالت کا زنده مجزه ہے۔ اور کی ایک پیلوؤں سے معجزہ ہے۔

"" قرآن ایک علی کتاب ہے اور اس علی کتاب کا لائے والا "ای" ہے جس نے الف ب بھی لکھتا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ قرآن نے "کتاب ہدایت" اور "کتاب ترزیب" جیسی تعبیرات کے ذریعے اپنی پہچان کرا دی ہے جبکہ حقیقت میں تمام علوم اور فضا کل کی حامل ہے۔ قرآن فلنے کی کتاب نہیں لیکن اس میں فلنفی براجین و استدلال موجود ہے۔ اور کی ایک ایسی آیات موجود ہیں جو فلنفی براجین کی حامل ہیں۔ قرآن فقہ کی کتاب نہیں لیکن محاشرتی میاسی معاطاتی عبادی اور جزائی قوانین کا حامل ہے۔ وہ بھی اس طرح موجود ہیں کہ اگر سارا عالم مل کر کوشش کرے کہ اس فتم کے قوانین وضع کریں توبید ان کے لئے ناممکن ہے۔

قرآن علوم فلکیات کی کتاب نہیں لیکن متارہ شناس کے نکات موجود ہیں جنہوں نے اس شعبے کے ماہرین کواپی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔

قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب شیس لیکن اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ ہے دنیا کے تمام فسحاء و بلغاء کو مبسوت کیا ہوا ہے۔ اس بنا پہ "ولیدین مغیرہ" ئے جو فسحائے ج ، عقیدے بیں میہ بھی قرآن میں نہیں اگر قرآن کریم خداوند عالم کی طرف سے نہ ہو یا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس بیں اختلاف موجود نہ ہو یا؟ قرآن خود اس عظیم معجزے کی طرف اشارہ کر تا ہے۔

اللا یتلوون القران ولو کان من عند غیر الله لوجلوا فیدا نحت**لافا کثیرا** "کیا میہ لوگ قرآن میں مذہر اور غورو فکر نہیں کرتے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے ہو تا تواس میں بہت سارا اختلاف یاتے۔"

سیر بحث بڑی طویل ہے کلام کے اختصار کی خاطر ہم اسے بیس پر ختم کرتے ہیں۔ آک طوالت سے پچ جائیں۔

خلاصہ ہیر کہ قرآن (اللہ کا کلام) مختلف پہلوؤں ہے معجزہ ہے اور خداوند عالم نے اس کے مخالفوں کومقابلہ کرنے کی وعوت دی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

(۱) کمہ ویجئے اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور ایک دو سرے کی پشت پناہی کریں تو بھی قرآن کی سورتول میں ہے دس بلکہ ایک سورہ بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ (سورہ اسرآء آیت ۸۸)

(۲) کمہ دیجئے کہ قرآن کی سورتوں جیسی دس سورتیں جعلی بنا کرلاؤ اور اللہ کے علاوہ تمام کو اس کی گوائی کے لئے بلاؤ۔ (سورہ عود آیت ۱۳)

(٣) اگر حمیس اس قرآن کے خدا کی طرف سے ہوتے میں ٹک ہے تو اس کی سور قول کی جو تو اس کی سور قول کی جو تو اس کی سور قول کی جیسی ایک ہی سور قابل کے سوا اپنے تمام گواہوں کولے آؤاگر تم سیچے ہو۔ اور اگر تم نہ کو جبکہ تم بھی ایسا نہ کر سکو کے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایند ھن انسان اور پھر ہوں گے جو کا قروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (سورہ بقرة آیت ایند ھن انسان اور پھر ہوں گے جو کا قروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (سورہ بقرة آیت الاسم

قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبارے ایک علمی کتاب ہے مگراہے لانے والا

عرب میں ایک تما قرآن کے بارے میں یوں کما ہے۔

"اس قرآن کی ایک خاص مضاس اور آزگ ہے اس کے شاخ پھلوں سے لدے موے میں جزیں معظم اور استوار میں تمام کلاموں سے برز کلام ہاس سے بلند کلام کوئی پیش نمیں کر سکا۔" قرآن طبیعات کی کاب نمیں لیکن اس میں ہزارے زائد آیات علم طبیعات کے مسائل کو پیش کرتی ہیں۔ ای بنا پر بید کما جا سکتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے کول کہ یہ ایک علی کاب ہے جس سے مخلف علوم کے چشے پھوٹے ہیں اور اس کا لانے والا کون ہے؟ ایک ایما مخص جس نے الف بے کو بھی ردھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا۔ "ب" قرآن كريم ٢٣ سال ك وس من موقع و محل كى مناسبت سے مخلف شرا فلا ے تحت صنور اکرم پر نازل ہو تا رہا۔ معمول کے مطابق عام مالت میں فیرمعمولی مالات میں ملح کے وقت ' جنگ کے وقت ' قرت و اقترار کے وقت ' کزوری کے وقت اور ویکر مختلف حالات میں نازل ہو آ رہا۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ اس کے آیات کا آپس میں ربط اور استحام ہے جو بورے قرآن کی تمام آیات میں موجود ہے۔ ان میں وہ آیات بھی شامل میں جو کمہ کے کم شکن حالات کے دوران نازل ہوئی میں اور وہ آیات بھی ہیں جو مدینہ کے دولت و حکومت اور اقترار کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ مران تمام میں ایک ہم آ بھی موجود ہے۔ خلاصہ سے ہے کہ اس طرح کی ہم آ بھی بورے قرآن مجید میں ائی جاتی ہے۔ اور ایہا ہونا خودا یک تعلیم معجزہ ہے۔

"ج" جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید ۲۳ سال کے عرصے بیں ایک ایسے فضی پر ٹازل ہوا جس نے الف ہے تک بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ اور اس کتاب کی جس خصوصیت نے فعلاء و بلغاء اور علاء کی توجہ اپنی جانب مبڈول کی وہ اس کی ہم آئیگی ہے۔ قرآن بیس کمیں ایک آیت وہ سری آیت کے بر تکس نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے خیال بیس کمی قدر شخ موجود ہے لیکن ہمارے پر تکس نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے خیال بیس کمی قدر شخ موجود ہے لیکن ہمارے پر تکس نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے خیال بیس کمی قدر شخ موجود ہے لیکن ہمارے پر

اس یارے جی شیعہ وسی کتب جی جو روایات ندکور ہوئی جیں وہ مختف اتسام پر جی جی جی جو روایات ندکور ہوئی جیں وہ مختف اتسام پر جی جی جی جی جی جی کتا ہے کہ حضور نے فرایا میرے بعد میرے ظفاء ۱۴ جی اور بیہ سب کے سب بنی ہاشم کے خاندان سے جیں۔ "الانمتدون بعد کی اثنی هشو خلیفته کلهم من بنی باشم"۔ احمد بن طبل علائے المستنت جی سے ایک عظیم عالم جیں وہ اپنی مندجی اس روایت کو سولہ اساد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ روایات کا دو ارا گروہ ایسا ہے جن جی واضح طور سے بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم کے فرایا معمرے بعد میرے اومیاء بارہ جی جن کی وافر اوبول کے جن کا نوال قائم کے بعد حسین اور ان کے بعد حسین کی اولاد جی سے نوا فرا و بول کے جن کا نوال قائم حتی ہو گا اور ونیا جمال کو عدل و انسان سے بر کرے گا۔

روایات کا تیمرا گروہ وہ ہے جو تعداد میں زیادہ بھی ہے اور بڑی تفسیل اور مراحت کے ساتھ رسول اکرم کے ظفاء کو بیان کرتی ہیں۔ ہم یماں پر الی روایات میں ہے صرف جار روایات کو بیان کرتے ہیں۔

(۱) ایک یمودی مخص نے حضور اکرم کی خدمت میں آگر آپ کے جائشین کے بارے میں پوچھا اور آتا ہر رہنے ہوئی اور جائشین ہوتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرایا میرے وصی علی این انی طالب ہیں اور ان کے بعد ان کے فرزند حسن ان کے بعد ان کے دو ان کے دو ان کے دو ان کے بعد دیگرے میرے وصی دو سرے فرزند حیون اور حسین کے بعد حسین کے نو فرزند کیے بعد دیگرے میرے وصی بنیں کے یمودی نے کما۔ میرے لئے ان کے نام بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب حسین ونیا ہے جائمیں کے تو ان کے بیٹے علی ان کے بعد ان کے بیٹے ان کے بعد ان کے

ایک ایبا فرد ہے جو پڑھا لکھا نہیں اور اس کتاب میں کوئی اختلاف بھی نہیں اور اس کے میں ایک ہم آہنگی اور ربط پایا جاتا ہے۔ اور سے کتاب خود متنابے کی وعوت وہتی ہے۔ مقابلے کی بیہ للکار کل بھی تقی آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔

یہ آسانی کتاب پیفیراکرم کواپنے "سپین" کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے۔ (سورہ کمل آیت ۴۳) میں ارشاد ہوا "ہم نے ذکر کو تم پر نازل کیا ناکہ تم اے لوگوں کو بیان کو جو پچھ تم پر نازل کیا گیا ہے۔"

بعض او قات ابو بعیر مخرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بوچھے ہیں کہ قرآن میں امیر الموسین علیم السلام اور اہلیت عظام کے نام موجود کیوں نہیں آپ فرماتے میں قرآن میں کلیات کا بیان ہوا ہے اور فداوند عالم نے ان کلیات کی تغییر کو بیان کرنے کی ذمے داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر رکھی ہے۔ قرآن میں نماز ، روفه ، ج و زکوۃ اور دو سرے سائل کا بیان بھی کلی طور پر ہوا ہے۔ جبکہ ان کی تفصیلات فماز کتنی رکعت ہے اور کس طرح پر منی ہے کہ بارے میں بچھ بھی نمیں فرمایا ہے۔ قرآن نے ذکوۃ کے بارے میں تایا۔

اب ان کلیات کی وضاحت کرنا حضور اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر لا ڈم ہے۔ حضرت امیرالموسنین علیہ السلام کا ٹام بھی ای طرح ایک ''کلی'' کے قت نہ کور ہوا ہے۔ قرآن میں تھم ہوا ہے کہ اولی الا مرکی اطاعت کریں۔ اور اولی الا مرکا تعارف کرانا کہ کتنے ہیں؟ اور کون ہیں؟ حضور اکرم' کا کام ہے۔

المنت اور ابل تشیع کی کتب میں بت ساری روایات موجود میں کہ حضور اکرم اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ کا ذکر کرتے

اے علی ہے آیت تم حسن و حیون اور تمهاری ذریت کے آئمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو' ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے بعد آئمہ کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرہایا اے علی تم ہو' تمہارے بعد حسن و حیون ہیں۔ حیون کے بعد ان کے بیغے علی ہیں' علی کے بعد ان کے بیغے ان کے بعد ان کے بیغے موی اور موی سینے محر" محد ان کے بعد ان کے بیغے اور موی گاور موری کے بعد ان کے بیغے علی اور مین کے بعد ان کے بیغے علی اور کے بعد ان کے بیغے علی اور حین کے بعد ان کے بیغے حت اور حسن کے بعد ان کے بیغے جیت ہیں۔ یہ وہ اساء ہیں علی شین میں نے مات عرش پر کھا ہوا دیکھا اور خداوند عالم سے ان کے بارے میں پوچھا تو جنسیں میں نے مات عرش پر کھا ہوا دیکھا اور خداوند عالم سے ان کے بارے میں پوچھا تو جنسیں میں نے مات عرش پر کھا ہوا دیکھا اور خداوند عالم سے ان کے بارے میں پوچھا تو خرایا اے محمد میں اور ان کے دشن قاتل

مختریہ کہ قرآن آسانی ساب اور رسول اکرم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور آپ کی نبوت ای کتاب کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے ادمیاء قرآن میں اولی الا مرکمہ کرواجب الاطاعة قرار دیئے گئے ہیں۔

اور خود رسول اکرم نے جو قرآن کا "مبین" ہے لینی بیان کرنے والا ہے "اولی الامر" کے مصداق کو معین فرمایا ہے۔ اور بہت ساری روایات موجود ہیں جن میں حضور اکرم نے ان کی تعداد کو بارہ میں مخصرکیا ہے۔ اور سنی وشیعہ روایات میں سے زیادہ روایات میں ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دلیل ہے امامت کی جن کے پہلے معرت امیرالمومنین علیہ السلام ہیں۔ سی وشیعہ روایات کے مطابق غدیر خم کے مقام پر آپ کو امامت پر منصوب کے جانے کے بعد عی دین اسلام کامل ہوا ہے اور آبت "المدوم اکسلام میں جن کی تخری حضرت آتا کم آل محم ہیں جن کی اکسلام میں جن کی مقامین موجہ یہ خصومیات و صفات کا بیان شیعہ و سنی روایات میں موجہ یہ خصومیات و صفات کا بیان شیعہ و سنی روایات میں موجہ یہ خدا روے ذہن کو عدل و افساف ہے ہیں جن کی حضومیات و صفات کا بیان شیعہ و سنی روایات میں تمون ہو کے جن میں سے کیا کی کو عدل و افساف ہے ہیں جن کی ح

(۲) رسول اكرم ك قرما بي جب من معراج ك وقت آسانون پر كيا توساق عرش نور جها من الاستالا الله معدوسول الله .....

''اللہ کے مواکوئی معبود نمیں مجراللہ کے رسول میں '' میں نے علی کے ذریعے اس کی مائید کی اور علی کے ذریعے اس کی مدد کی۔ اس کے بعد حسن و حسین (لکھا ہوا) دیکھا اس کے بعد جعفر' کے بعد تین مرتبہ علی علی علی دیکھا اور دو مرتبہ مجر محد لکھا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد جعفر' مولیٰ حسن اور مجتہ کے بارہ نام نورے لکھے ہوئے دیکھے۔

(۳) حضرت جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں کہ جس وقت آیت اطبعو اللہ و اطبعو اللہ و اطبعو الرسول و اولی الا مرکون ہیں جن کی اطاعت کو خدا اور رسول کے ساتھ رسول کو تو پچپان لیا گریہ اولی الا مرکون ہیں جن کی اطاعت کو خدا اور رسول کے ساتھ ملیا گیا ہے کون ہیں؟ یہ من کر رسول اکرم نے فرمایا یہ میرے بعد میرے ظفاء ہیں۔ ان کے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں ان کے بعد حسن ان کے بعد حسین ان کے بعد علی ابن المحسین ان کے بعد محمر بن علی ہو توریت ہیں یا قر کے بام سے معروف ہیں۔ تم انہیں وکھو گے جب ان سے ملا قات ہو جائے تو انہیں میری طرف سے سلام کمنا۔ حضرت جابر نے اہام محمد با قر علیہ السلام کے ساتھ ملا قات بھی کی اور حضور کا سلام بھی پہنچایا۔ وابر نے اہام محمد با قر علیہ السلام کے ساتھ ملا قات بھی کی اور حضور کا سلام بھی پہنچایا۔ وابر نے اہام محمد با قر علیہ السلام کے ساتھ ملا قات بھی گا اور ان کے بعد علی بن موی ان کے بعد میرے ہم نام ان کے بعد حسن بن علی اور ان کے بعد میرے ہم نام اور میرے ہم کئے تو ذہن پر جمتہ خدا اور عوام کے در میان بقیتہ اللہ محمد بن الحس بن علی اور میں بی بی بی کو در میان بقیتہ اللہ محمد بن کے ذریعے خداونہ عالم دنیا میں تہ حید کا پر چم بلند کرے گا۔ اور مغرب و سوت ہیں جن کے ذریعے خداونہ عالم دنیا میں تہ حید کا پر چم بلند کرے گا۔ اور مغرب و ساتھ میں کا کا کن کرے گا۔

(۳) امیراالمومنین طبیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت ام سلمہ کے مگریز میں حضور اگر می خدمت میں پہنچا تو اس دفت آیت تطبیر ہی ان ہو چکی متن ۔ حض سریزے فرماج



جن کی تغییل دو سری مفعل کتابوں میں موجود ہے۔ چو تکہ ہمیں یمان اختمار مطلوب ہے اس لئے مرف ایک معجوے کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں اور قرآن کریم کے آپ کی شان میں جو کہا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اختمار کے ساتھ آپ کے شان میں جو کہا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اختمار کے ساتھ آپ کے فاتم النہیں ماتھ آپ کے فاتم النہیں ہونے کے بارے میں کچھ بحث کرتے ہیں۔

مورض کا لکھنا ہے کہ آپ کی ولاوت کے دن ونیا بیں بری بری تربیاں رونما بوئیں ۔ طاق کری بی تربیاں رونما بوئیں ۔ طاق کری بی شکاف پڑا ۔ اور اس کے کنگرے گر پڑے ' وریائے ماوہ خلک ہوا ۔ آتش کدہ فارس جو کئی مالوں ہے مسلسل جل رہا تھا بچھ گیا۔ اس دن دنیا کے تمام بادشاہ حران و پریٹان اور گوئے بن گئے تھے ۔ تمام بت او ندھے منہ کرے تھے ' اس دن ماحوں کا سحرب اثر ہوگیا تھا ۔ لاالہ الااللہ کا کلہ گوئے دہا تھا اور جب آپ دنیا بی آئے تو آپ کے وجود کی برکت ہے عالم منور ہوگیا۔ جب تھا اور جب آپ دنیا بی آئے تو آپ کے وجود کی برکت ہے عالم منور ہوگیا۔ جب آپ نے لا الہ الااللہ کما ۔ حضور اکرم کے بارے بی قرآن کریم یوں فرما تا ہے ۔

و کنالک جعلنا کم امند و سطا لتکونو اشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہدا۔ "ای طرح ہم نے حمیں امت وسط قرار دیا آگہ تم لوگوں پر گواہ ہوں"۔ اس آبت کریہ کے دو معنی ہیں اور یہ تجیران دونوں معانی کی حال ہے کہ امت اسلامی انما نیت کے معاشرے کے لئے نمونہ عمل ہے اور رسول اکرم امت مسلمہ کے لئے نمونہ عمل ہیں۔ لیکن اس آبت کے ایک اور عمین ہی ہی ہے آئمہ طبعم السلام نے بیان قربایا ہے اور شید مغمرین خصوصا ہمارے استاد محرم علامت طباطبائی نے ان روایات کی پردی کرتے ہوئے معصل بحث کی ہے اور وہ معنی ہے ہیں کہ قیامت کے دن امت اسلامی لوگوں کے معالم بحث کی ہے اور وہ معنی ہے ہیں کہ قیامت کے دن امت اسلامی لوگوں کے

کے صور اکرم کی پرورش آپ کے واوا حضرت عبدا لمطب نے کی اور آپ کی رضاعت کے لئے واب مقرر کی جن کا نام علیمہ سعدیہ تھا۔ ان خاتون کی عظمت کو تکھے کے لئے انکا ی کانی ہے کہ حضور اکرم" اپنی پرورش ان کے ہاتھوں ہونے پر فخر كرسة تھے \_ حزت عليم معدية سن جد مال تك يرورش كرنے كے بعد آپ كو والی آپ کی والدہ محرمہ کے پاس پنجایا ۔ اور حضور اکرم اپنی والدہ محرمہ کے ما تھ اپنے والدی قبری ذیارت کے لئے دینہ بلے محے مروباں سے والی ير رائے میں حضرت المنه فے وقات بائی اور حضرت ام ایمن فئے آپ کو آپ کے واوا حضرت ميدا لمطب تك ينهايا - جب آب كي عمرمبارك آغد سال كي تحي تو دعرت عبدا لمطب في وقات ياكى - اور ابوطالب يسي على اور فاطمة بنت اسد جيسي وفي في ماں اور باب بین کر آپ کی پرورش کی۔ اس وجہ سے آپ کو تیمی کا احماس نہ ہوا مراس بے ملال کو نظرانداز نہیں کیاجاسکا۔ قرآن کریم نے اس تلتے کی طرف ارتاره قرايا الهيجدك يتيعا فاوى ووجدك خالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى « کیا حمیس میم حمیں یا یا کہ بناہ دیدی حمیس راہ بھٹنے دیکھا تو ہرایت دی مجمع کراں بوج كے تلے يايا تو بے نياز كروا-"اى ما ير رسول اكرم اگرچ يتيم " فريب اور عج تے مراس کے اثرات آپ پر نیس کتے ہیں ۔ کوئلہ فداوند عالم نے الوظالمي جيسي ستى كے إس آب كو يناه دى - اور حضرت خدي جين دولت مند خاتون کو شادی کے وقت جس لے یہ اطلان کیا کہ میری دولت آپ کی ہے اور ش خود آپ کی کیز موں الی ضرور ات کی طرف سے خدا وند عالم نے یوں بے نیا ذکیا -آپ کی ماور گرا می حضرت آمنہ" ایک علیم خاتون خمیں ۔ ان کی عقمت کو مکھنے کے لے اعلی کانی ہے کہ آپ حضور اکرم کی والدہ میں-حنور اكرم كي شرافت اكرامت اور عالى مفات اور مجوات اس قدر زياده إي

ا جمال کی گواہ بننے والی ہے گریہ بات صریحی ہے کہ تمام است والے اس کے لائق ح شمیں ملکہ یہ امر آئمہ معمومین طلیم السلام پر منحصر رہے گا۔ اہل بیت" و شبیعہ کی بے شار ایسی روایات موجود ہیں بنو اس دوسرے معنی پر ولالت کرتی ہیں۔

اس بارے میں بیری طویل بحث ہے گراس مختم کتاب میں اس کی مخبائش موجود دیں۔ ہم نے اپنی کتاب "قرآن میں امامت و دلایت" پر نسبتاً منصل بحث کی ہے۔ تنعیل کے خواہشند اس کا مطالعہ کریں۔ جو کچھ کما جاسکتا ہے یہ ہے کہ بہت ساری آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اتمہ طاہرین اس عالم کے لئے فیض کا واسطہ ہیں اور اس دنیا میں جو کچھ نعت ملتی ہے جیسے کہ ظاہری نعمات مثلاً عشل " واسطہ ہیں اور اس دنیا میں جو کچھ نعت ملتی ہے جیسے کہ ظاہری نعمات مثلاً عشل " مال متی ارزی "خفظ ایا نعمات با طنی اور معنوی مثلاً علم "قدرت "اسلام" وفیرو بھی ان معرات کے دسیلے سے ہے۔ اور ان معرات کا وجود جمال ہتی ہیں "ا حالم علی" کی دیثیت رکھتا ہے اور حضور اکرم کی ذات گرای ائمہ طاہرین کے لئے داسطہ فیض

ہے اور ان حضرات کو جو نعمات ظاہری اور باطنی میسر ہیں وہ آتخضرت کے وجود ا باہر کت کے ذریعے ہیں اور آپ کا وجود ان کے لئے "اعاطہ علی" قرار پا آ ہے اور ائمہ علیم السلام ہے جو روایات "کہ ہم جو پچھ کتے ہیں اور رکھتے ہیں رسول اکرم کی طرف ہے ہے اور رسول اکرم جو پچھ بھی رکھتے ہیں وہ خداونہ عالم کی طرف ہے ہے "کا مطلب بھی بی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہت سارے القاب وارد ہوئے ہیں جن ہیں ہے ہم پچھ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تشرق کریں گے۔ آپ کے القاب میں سے ہم پچھ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی معلوم ہو آ ہے کہ انجیل میں بھی یہ لقب استعال میں آیا ہے قرآن کرتے ہو ہیوا معلوم ہو آ ہے کہ انجیل میں بھی یہ لقب استعال میں آیا ہے قرآن کہتا ہے۔ مبشوا یوسول ہاتی میں بعدی اسمد احمد حضرت میسیٰ نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا لقب اجر ہوگا۔ احمد کے معنی تقریف کرنے والے کے ہیں۔ ایسی جو شکر اور جمد کا حق بجالائے وہ احمد کے معنی تقریف کرنے والے کے ہیں۔

ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ کثرت عبادت کی وجہ سے موروا عتراض قرار پاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں توکیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

۲: آپ کے القاب میں سے ایک لقب محمود کے جیسا کہ قرآن میں آپ کا اسم مبارک کھڑے اور آپ کو محمود اور کھڑ کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی تمام صفات قابل مبارک کھڑے اور آپ کو محمود اور کھڑ کہا گیا ہے کیونکہ آپ کا تمام صفات تا تا گئا ہے۔ انگ لعلی خلق عظیم "ب شک آپ اظال درجے پر فائز اللہ حند کی مقیم مزانت پر فائز میں "۔ تم کمال کی صفات کے انتمائی ورجے پر فائز

این عربی کتا ہے۔ خداوند عالم کے ہزار نام ہیں ان سب میں ہے بمترین نام محر ' محمود اور احمد ہیں۔ محمد اے کما جاتا ہے جس میں صفات کمالیہ یدرجہ اتم موجود ہوں ۔ اور آپ سے قبل کسی کا نام محمد شمیں رکھا گیا تھا۔ یہ نام عالم مکلوت ہے ہی آپ ک

کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ اور تمام آپ پر درود بھیج تھے۔

س: آپ کے عظیم القاب میں ہے ایک لقب "ای " ہے لینی جس نے لکما پڑھا در ہو قرآن اس کی طرف یوں ارشاد کرتا ہے۔ وما کنت تتلوا من قبلد من کتاب ولا تعطلہ بدسینک افالار تاب المبطلون (سورہ عکوت ۴۸)

رمالت سے تیل نہ تو آپ نے پڑھا اور نہ تو تھا آپ کھے پڑھے نہیں تھا آگر ۔

آپ پڑھے کھے ہوتے تو ممکن ہے کہ خود غرض لوگ شکوک و شہات پدا کرتے ۔

لیکن پڑھے کھے نہ ہونے کے باد جود قرآن جیسی کتاب لائے تو کسی کو شک و شہر کرنے کی مختائش نہیں رہی ۔ جیسا کہ پہلے کما گیا کہ یہ خود دخور اکرم کا ایک برا معجزہ ہے جس مختص کے بارے بیں حالے برا معجزہ ہے ایک ایک کی مختص کے بارے بیل جائے ہیں کہ پڑھا تھا نہیں ہے اور ان پڑھ ہے ایک ایک اس محتا ہے ہیں کہ پڑھا تھا نہیں ہے اور ان پڑھ ہے ایک ایک ایک کتاب ہدا ہے قرار دیل کتاب لے آپا کہ برہ تھا م علوم سے مملو ہے اور اپنی آپ کو کتاب ہدا ہے قرار دیل ہے ۔ ہدا ہے تین راستہ دکھانے اور مطلوب تک پہنچاتی ہے اس میں بہت ماری ایک آبات ہیں جو قلند کی عمیق محرا نیوں پر مشتمل ہیں محربیوی مادگی کے ماتھ بیان کی گئی ہیں ۔

و قلند کی عمیق محرا نیوں پر مشتمل ہیں محربیوی مادگی کے ماتھ بیان کی گئی ہیں ۔

قرآن مرف فقہ کی کتاب نہیں محربی ماری کے ماتھ بیان کی گئی ہیں ۔

معاشرے کا مران کے ماشے جھک جاتا ہے ۔ کسی کی کیا مجال جو قرآن کے برا پر قوانین مرتب کرسکے۔ ھبادی 'معاشرتی 'سیاس 'قوانین 'قصاص کے قوانین 'قوت اللے قوانین مرتب کرسکے۔ ھبادی 'معاشرتی 'سیاس 'قوانین 'تھامی کے قوانین 'قوت اللے کو تائین مرتب کرسکے۔ ھبادی 'معاشرتی 'سیاس 'قوانین 'تھامی کے قوانین وغیرہ۔ قرآن کتا ہے۔

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان باتوا بمثل هذا القران لا باتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ○ (سوره نی اسرائکل آیت ۸۸) سم: ۔ آپ کے القاب میں ہے ایک لقب کریم ہے اور یہ لقب بھی قرآن کریم میں نہ کور ہے انسلقول وسول کی مم ○ (کور آعت ۱۹)

حضور اکرم کمہ کرمہ بین اس قدر کفار کی انت سے دوجار تے کہ وہ آپ پر پھر ایر ساتے تے آپ بھاک کر پہا ڈول بین پناہ لیتے تے ۔ حضرت ابوطالب اور حضرت فدیجہ آپ کو ڈھویڈ لاتے۔ بار ہا انہوں نے سناکہ حضور اکرم فرماتے تے کہ اللهمد اللہ قومی فانھم لا بعلمون "فداوند میری قوم کی ہوایت فرما ۔ یہ لوگ نادان ہیں "۔ ایک وقت ایبا ہمی آیا کہ بارہ ہزار کے آراستہ لشکر کے ہراہ کمہ میں داخل ہوئے قو اپنے کسی ساخی کو یہ کتے ہوئے سنا "الیوم ہوم المطعمنہ" آج کا دن ہوگ و یہ کے ہوئے سنا "الیوم ہوم المطعمنہ" آج کا دن ہوگ و یہ کے ہوئے سنا کرا میرالمومنین کو اس کے پاس بھیجا اور کملایا کہ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرا دیں کہ "الیوم ہوم الموحمتہ" لیجن آئے کملایا کہ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرا دیں کہ "الیوم ہوم الموحمتہ" لیجن آئے رحمت کرامت اور سوائی کا دن ہے۔

2. آپ کے القاب میں ہے ایک رحمت ہے جو قرآن نین ذکور ہے۔ و ما ارسلنگ الا رحمت للعلمین "ہم نے تہیں دونوں جمانوں کے لئے رحمت بناکر ہمیما ہے "۔ اور آپ کی رحمت کی مدود قرآن میں یوں بیان کی گئ ہیں۔ فلعلک ہانمع نفسک علی اثارهم ان لم ہومنوا بھذا العقوم اسفاه "اے رمول تم قوشرت حزن ہے کہ یہ لوگ ایمان نمیں لاتے قریب ہے کہ ان پر افوی کرتے ہوئا ہے آپ کو طلاک کو "۔ (مورہ کف آیت 1)

اگر سرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو پہ چانا ہے کہ غم و دکھ جھلے ہیں را زونیا ز کیا ہے مبرکیا ہے اور مشقت و تکلیف برداشت کی ہے۔

لقد جانكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم با المومئين ووثوف الوحيم "اكب رسول تمارك ورميان آيا ہے جوتم بن ہے ہے تمارى مركثى اور بحث وحرى اس كے لئے يوى گراں ہے تمارى بدايت كا فوا بال ہے موشين پر مريان اور رحمل ہے " (توب ١٢٨)

۲:- آپ کے القاب میں ہے ایک لقب متوکل ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ آ ہے۔
 بیشہ ذات خداوند پر اعتاد رکھتے ہیں اور اپنی ذات پر نہیں بلکہ خدا پر اعتاد کرتے ہیں۔ آپ کی دعاوٰل میں ہے ایک یہ ہے اللهم لا تکلنی البی نفسی طولتہ عین ابلنا ہے۔
 "ضداوند پلک جمیکنے کے برا بروقت کے لئے بھی مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرے"
 کرے"

کتے ہیں کہ ایک دشن نے ایک جنگ کے دوران آپ کو اکیلا پایا اور اپنی تموار
سونت کر آگے براحا اور کما اے محم بناؤ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟
آب، کے کمال اطمینان کے ساتھ جواب دیا میرا خدا۔ آپ کا یہ کمنا تھا کہ اس
دشن کے بدن پر کرزہ طاری ہوا اور کوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی آپ
نے بردھ کر کموار اٹھائی اور فرمایا مجھے تو میرے پروردگار نے بچایا اب تم بناؤ حمیس
کون بچائے گا؟ اس نے جواب دیا آپ کی مرمانی اور رحمی ۔ یہ من کر آپ نے
اے معاف فرمایا۔

آپ اکثراد قات ایسے اہم امور انجام دیتے تھے کہ عمومی سوچ اور نظریئے کے مطابق ان امور میں کامیابی کم نظر آتی تھی مگر آپ سوائے خدا کے کمی پر احماد نہ کرتے تھے آپ خدا پر توکل کرتے تھے خوف خدا رکھتے تھے اس لئے سب پکھ رکھتے تھے۔

پنیبراکرم خدا پر احماد رکھتے تھے نہ کہ دنیا پر بلکہ آپ دنیا کو ایک کھو کملی شے بھتے تھے آپ کے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ " دنیا در فت کے سائے کی مائند ہے جس کے بینچ ایک مما فر تھو ڈی دیر کے لئے آرام کر آ ہے "۔
مائے کی مائند ہے جس کے بینچ ایک مما فر تھو ڈی دیر کے لئے آرام کر آ ہے "۔
فلا مہ ہے کہ آپ تو کل کے تمام معانی کے عامل تھے اپنے آپ پر نہیں بلکہ فدا پر قل کرتے تھے آپ کو دو مروں پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر اعماد تھا۔

کند آپ کے القاب میں ہے ایک لقب امین ہے یہ لقب آپ کو آبا کل عرب نے آپ کی بعثت ہے بہت پہلے دیا تھا۔ آرائ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور اکرم اپنی بعثت ہے پہلے ہی فوق العادت صفات کے حامل سے آپ کی پاکدامنی ' حیاتی ' کروروں کی دعظیری ' اچھے آواب و رسوم کا لحاظ ' معاشرتی اچھائیوں کا خیال خصوصاً صفائی پاکیزگی اور المانت واری عربوں کے ورمیان مشہور تھی۔

حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آنحضور کو برہد نہیں دیکھا بلکہ یماں تک کہ آپ کو رفع حاجت کے وقت کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ جس ون آپ کو اسلام کی تعلم کھلا تبلیغ کا بھم ملا تو آپ نے قرایش کے بزرگوں کو جمع کیا ناکہ انہیں اسلام کی وعوت دیں سب سے پہلے آپ نے ان سے جو بات ہو چھی یہ تھی کہ میں تمارے درمیان کس حم کا فرو ہوں سب نے یک زبان ہوکر کما ہم آپ کو صاوق اور این مانے جس اور جانے جس ۔

عبدالله بن جزعان ایک کرور بو ژها تھا وہ اپنا گھر بنانے لگا تو حضور اکرم جن کی عبراس وقت سات سال کی تھی بچوں کو لیکر آتے اور اس کے مکان بنائے جس مدو دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کا گھر تیار ہوا تو اس کا نام " وارالصرہ" پڑگیا اور کمزورں کی مدد کے لئے مرکز قرار دیا گیا۔

آپ ہر وقت اوب کے ساتھ چلتے۔ اوب کے ساتھ بیٹے اور گفتگو بھی ای اندازیں کرتے تھے۔ آپ ہر وقت متب مربتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کو "ضحوک "کہا جا یا تھا آپ کا کلام فضیح اور شریں ہو آ تھا۔ کھی کمی کا ول نہیں و کھاتے تھے جمال تک ہو تکے دو سرول کے ساتھ لطف و مہوانی ہے پیش آتے تھے۔ یہ تمام چیزیں مسلم آریخی ثیوت ہیں۔

٨٠٠ - آب ك القاب من ا يك لقب "عبد الله" ب يه نقب مجى قرآن مجيد =

المسجد حمار شار موا سبعن الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد العوام الى المسجد حمالة المسجد حمالة الذي المراكبل المسجد التعلق الذي المراكبل المسجد العلم - (يل المراكبل المسجد)

"پاک و مننوہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سر کرائی مجد الحرام سے لیکر مجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے باہر کت قرار دیا ہے آگہ المحل آیات اے د کھائیں بے شک وہ شنے والا اور بابھیرت ہے "۔

یہ کما جاسکا ہے کہ آپ کا یہ لقب آپ کے تمام القاب سے بھڑین لقب ہے اس دجہ سے تو تشہد میں رسالت کے ذکر سے پہلے عبدیت کا ذکر ہوا ہے بندگی کے اپنے مراتب ہیں اس کے تمام مراتب میں سے بلند مرتبہ لقاء اللہ کا ہے جس کے بارے میں قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے یہ بہت بلند مرتبہ ہے ایک ایما مرتبہ جمال پہنچ کر انسان سوائے ذات اللی کے اور کمیں دل نہیں لگا آ اس مزل میں اللہ کے علاوہ اور کمی ہے کوئی ربید نہیں رکھتا ہے۔

لأ تلهمهم تجارہ و لا يع عن ذكر الله لين "ان كى تجارت اور ان كى تريد و فروخت انہيں يا و فدا ہے غافل نہيں كرتى "۔ ايك ايما مرجہ ہے جمال انمان كا ول فدا كى محبت ہے پر ہوتا ہے اس منزل بي انمان كے لئے كوئى غم و فكر نہيں۔ اس كا ول اطمينان سكون اور و قار ہے پر ہوتا ہے الا ہذكرا الله تطمئن القلوب لين "ول الله تك ذكر ہے سكون عاصل كرتے ہيں " ان بي روپ خوف اور اسطراب نہيں ہوتا نے۔

"الاان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یعزنون" سوره یونس آیت ۴۹)
"لوگو! خردار رہواللہ کے درستوں کے لئے کوئی خون وغم نہیں "۔ اور حضور
اکرم عمیرے کے انتمائی اعلی عربے کے حال تھے۔

آپ گنا ہوں ہے پاک تھے اور دو سروں کے گنا ہوں کو دیکھ کر شمکین ہوتے تھے۔ عبادت میں لذت پاتے تھے۔ اس قدر عبادت کرتے تھے کہ پائے مبارک سوج گئے تو خدا وند عالم کی طرف ہے سورہ طہ ٹازل ہوئی اور عبادت کی زیادہ مشقت اٹھانے ہے منع کیا گیا۔

٩:- آپ ك القاب من ايك لقب مصطفى ب آپ كاي لقب احت احلاى کے لئے ایک محقیم فخر کا باعث ہے اور بہت برا اعزاز ہے کیونکہ مصطفی کے معنی بر گزیدہ کے میں اور شدا وند عالم نے حضور اکرم کو تمام کلوقات میں سے چتا ہے كونكد جمال مرماني و رحمل كا موقع ب آب اي رحمل اور مرمان جي كركوني مثل نہیں ۔ جس وقت حاتم طائی کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھوں اسپرہوئی اور مدینہ پہنچی اور مسلمان ہوئی تو حضور اکرم نے ابین لوگوں کے ہمراء اے اپنے بھائی عدی کے پاس بھیجا ۔ عدی نے اپنی بمن کی زبانی حضور اکرم کے بارے میں من کرا را وہ کیا کہ آپ كى ضدمت ميں پنچ اور اسلام كو قريب ے وكھ كے ۔ الك بعيرت و معرفت ك ساتھ مسلمان ہوجائے۔ وہ کتا ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور اکرم کے ساتھ جل رہے ہے کہ ایک برمیا نے انخفرت کا راستہ روک لیا اور یا تی کرنے لکیں۔ حضور ا کرم مرک مجے اور کمال مرمانی کے ساتھ اس کی ہاتیں بننے گئے اس مورت نے بت زیا وہ وقت لیا ۔ مگر حضور اکرم نے اس کی بات نہیں کائی۔ عدی کہتا ہے کہ آپ کی پیغامبری کی ایک ولیل تو میرے لئے ہی روش ہوگئے۔ جب ہم آپ کے ساتھ گری منیح تو کسی متم کے مخلفات موجود ایں تھے۔ گھر کا فرش گوسفند کے چڑے کا تھا اور جو غذا كھانے كے لئے مياكى منى ده جوكى روثى اور نمك تقى ۔ يه ميرے لئے آپ كى نبوت کی دو سری دلیل بن گئی ۔

جو فخص اقتدّار رکمهٔ مو' دولت رکههٔ مو' حیثیت رکههٔ مو' پیروکارول کی ایک

ورشت ہو آتو لوگ تمارے پاس سے منزن ہوجاتے ہیں۔" لینی اے محر آپ خوش گفتار 'خوش کروار ہیں اپنے سلوک اور زبان سے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل اور زبان سے اپنے گرو لوگوں کو جمع کرتے ہیں دل کے بڑے نرم ہو سخت دل نہیں ہو۔ لینی رسول اکرم کا صحح اتباع یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں پرانسان خاص مقام حاصل کرے۔

مختریه که حضور اکرم منام مغات کمالیہ کے حامل تھے باوجود اس کے بہت ی مفات کمالیہ بچا کرنا آسان نہیں۔ عالم تھے 'عارف تھے 'عاشق تھے ' شنوں پر سخت تھے 'دوستوں پر مریان تھے ' بہادر تھے ' بیشہ مسکراتے رہتے تھے ' عاقل تھے ' آخرے کو ترقیح ذیادہ دیتے تھے دنیا کو بھی اہم جانتے تھے ' ذا کہ تھے ' ٹابٹ آئے تھے اور فعال تھے۔

اگرچہ حضوراکم کے بے شار القاب میں مگر ہم اختمار کے بیتی نظرای پر اکتفاکرتے میں اس طرح آپ کی صفات کمالیہ بھی بہت زیادہ ہیں۔

ہلغ العلی بکمانہ کشف اللجی ہجمانہ حسنت جمع خصالیہ میلو علیہ والہ آپ کے کمال کا پہلواس مد تک پنچا کہ آپ کے جمال کی برکتوں سے ساری آپ کے کمال کا پہلواس مد تک پنچا کہ آپ کے جمال کی برکتوں سے ساری فاتم البنین ہونے کے بارے جم مختمری مختمری مختمر کریں گے۔ آپ کے القاب جم سے فاتم البنین ہونے کے بارے جم مختمری مختمری مختموریں گے۔ آپ کے القاب جم سے ایک لقب فاتم البنین ہے لفظ فاتم کے "ت" پر زبر پرسیس یا زبر دونوں صور توں جم منتی پر کوئی حرف نہیں آ آ۔ دونوں جم انتمام کے معتی موجود ہیں عملی جن فاتم ستی پر کوئی حرف نہیں آ آ۔ دونوں جم انتمام کے معتی موجود ہیں عملی جا درجب کوئی شاتم نے ساتھ انتمام کو کما جا آ ہے جس سے مراکا یا جا آ ہے اورجب کوئی خطری کا کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ ہے۔ اگو مخی کے ممرکی خطری کھا جا آ تی تا تا ہے۔ اگو مخی کے ممرکی کے دونوں کے معرکی خطری کھا جا آ تا ہے۔ اگو مخی کے ممرکی کے دونوں کھی دیا تھا تا ہے۔ اگو مخی کے ممرکی کھا جا آ تا تا تا ہے۔ اگو مخی کے ممرکی یا جا آ تھا تو اس کے آخر جی دستی کی جگر کے دونوں کھی دستی کو کہا جا آ تی تا تا ہے۔ اگو مخی کے محرکی کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کھی دونوں کے دونوں

کیر تعداد رکھنا ہو اور اس کے گھر کی حالت یوں ہو اور لوگوں کے ماتھ اس قدر الکھاری برتا ہو تو وہ پیفیرئی ہوسکنا ہے۔ آخر کار آپ ہے ایک میجزانہ کام دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا۔ آنحضرت نے جھے سے فرمایا تسارے دین اور عقیدے کے مطابق فیکس لینا حرام ہے پھر تم کیوں کر فیکس لیتے ہو۔ یہ سن کر جھے آپ کی نبوت کا لیتے ہو۔ یہ سن کر جھے آپ کی نبوت کا لیتے ہو گیا۔ آپ استے نزم دل تھے کہ جب کی بچ کو رو تا سنتے تو فورا نماز ختم کرکے اے اٹھا لیتے اور جب کی بچی کو دیکھتے کہ اپنے بھی گرے دیتے اور اس کی سفارش کرنے اس کے مالک کے گھر تک جاتے۔

لین جب اسلام کی بات آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یمودی سازش کررہے ہیں ' عمد شکنی پر تلے ہیں اور جاسوی کررہے ہیں تو یقین ہوا کہ ان کا وجود اسلام کی ترقی کے لئے بانع ہے تو ان ہیں ہے سات سوے قتل کا تھم دیتے ہیں۔ یہ ایبا انسان ہہ جو مخلف ا بعاد کا جامع ہے۔ عام دستور یہ ہے کہ اگر ایک انسان زہد و ریا اور اصطلاح قلمنی کے معابق "بلی الرتی" کی راہ افتیار کرچکا ہوں اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ بھتر نہیں رہ کتے اور وہ نہ تو معاشرے ہیں اپنا مقام بناسکا ہے اور نہ تو دنوں پر کومت کرسکا ہے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ اس کے روابط مضبوط نہیں ہو کتے ہیں۔ پنجبر اکرم کی ریاضت و مشقت کا پہلو بہت ہی مضبوط تھا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بعثت ہے جبل آپ غار حما ہیں عبادت ہیں مشتول رہتے تھے اور آپ عبدیت کی انتمائی بلندی پر قائز تھے لیکن اس کے ساتھ مخلوق کے ساتھ تعلقات کے مہلو ہیں بھی بہت آگے تھے بہاں تک کہ قرآن کریم نے فرایا۔ فیما وہمت میں پہلو ہیں بھی بہت آگے تھے بہاں تک کہ قرآن کریم نے فرایا۔ فیما وہمت میں مولک

"خدا دند عالم کی طرف ہے شامل حال رحمت کی بناء پر تم لوگوں کے ساتھ مدا رات کرتے ہوا در نری ہے ڈیش آتے ہواگر تمہاری یا تیں اور کردا ریخت اور فاقم وجهك الدين حنيفا فطره الله التي قطر الناس عليها لا تبديل نخلق الله. فالك دين القيم لكن اكثر الناس لا يعلمون

"ا پے رخ کو دین طنیف کی طرف متوجہ کرد جو انسانوں کی فطرت کے ساتھ ہم آپٹک مہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نمیں سے پائیدا روین ہے لیکن اکثر لوگ نمیں جانے ہیں۔"

اند دین اسلام تمام پہلوؤل کا جامع ہے اور یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہر جگہ 'ہر فائے میں ہر جگہ ' ہر فائے میں محاشرے کے سامنے جوابدہ ہوسکے ۔ اسلام اس بات کا دعویدار ہے کہ انسانی محاشرے میں دینی احتیار ہے جس چیز کی ضرورت تھی اے بیان کیا ہے۔

"انزلنا ملك الكتاب تبيانا لكفي"

التراب بح بم في تم رنازل كيا ب تمام چزول كا بيان كرف والى ب-" "اليوما كملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و وضيت لكم الاسلام دينا"

جب حیقت الی ہے تو کی دو سرے وین کا آنا بے قائدہ اور لنو قرار پا آ ہے۔ دو سرے الفاظ میں ہیں کما جاسکا ہے کہ کسی دو سرے دین کا اس وقت جگہ آخری اور انتائی جگہ ہوتی تھی اور اس کے بعد خط فتم ہوجا آ ہے۔ تیفیراکرم م کے خاتم ہونے کا عقیدہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے جو بھی مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ حضور اکرم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔

علال معمد علال الى يوم القيماو عرامه حرام الى يوم القيمته

قرآن كريم في متعدد آيات بين بيد واضح كيا ب كد حضور اكرم برزمان بين مجد اور بركس كے لئے نبي وما ارسانك الار حسنه العالمين "بهم في حميس نبين بين عليم كريے كد سارے جمالوں كے انسانوں كے لئے۔"

ما كان معمدالها احدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين التحديث عليه وآله وسلم تهارك مردول يس كى ك ياپ سي

ليكن وه الله كے رسول اور خاتم الا نبياء بيں-"

قرآن کریم میں اس حم کی آیات بہت ساری موجود ہیں اور اس طرح حضور
اکرم کے خاتم الانبیاء ہوئے کے بارے ہیں بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔
ان روایات میں سے ایک روایت "روایت منزلت" ہے جو سنی اور شیعہ تمام کے
نزدیک مسلمہ ہے اور غایت الرام کے مصنف نے اسے محاا سناد کے ساتھ نقل کیا
ہے۔ جن میں سے ایک سند اہل سنت کے بال یوں ہے کہ حضور اکرم نے قرایا۔
انت منی بھنزلته بارون من موسی الا اندلانی بعدی"

"تماری نبت میرے ساتھ الی بی ہے جیے کہ موی کے ساتھ بارون کی تحی

مريد كه ميرك بعد كوئى ني نيس-"

ظاتم ہونے کا را زود چیزوں میں ڈھویڑا جاسکتا ہے۔

ا:۔ املام انانوں کی فطرت کے ساتھ کمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔

ضروری ہوجانا جب موجودہ دین محاشرہ کی ضروریات کو پورا نہ کرتھے اور ایک ہوائی جام ایک ہوجانا جب موجودہ دین محاشرہ کی صدودت اسلام میں نہیں اور اس کی سب سے بدی دلیل اسلام کا قانون مرجعت ہے۔ اسلام کے کسی تھم کے بارے میں اگر آپ ایک ہوتیں اور تو یہ نہیں ہوسکا کہ آپ کے سوالات کا جواب دینے ہے عاج آجائے۔

":- پہلے والے دین میں کمی قتم کی تحریف یا تبدیلی واقع ہو جائے ' جیسا کہ یہودہ اور عیسائیت کے بارے میں خود ان کا اپنا اقرار ہے جب کہ اسلام میں یہ نتعم موجود شیں ہے اور خداوند عالم نے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اسلام اس قتم کی تحریفات ہے محفوظ رہے گا۔ قرآن کے بارے میں ہے۔

لایاتیہ الباطل من بین بلیہ ولا من خلفہ تنزل من حکیم حدد ○ "اس ش باطل کے داخل ہونے کا امکان ہی نیس چاہے سانے یا یکھے سے اور یہ حکست والے قابل تحریف کا نازل کیا ہوا ہے جس نے تمام اشیاء کو حکمت کے ساتھ پندیدہ مفات کے ساتھ طلق فرما یا ہے۔"

انہ اس پہلے والے دین کی ضرورت نہ ری۔ طان اگر کوئی ایا دین ہو کمی فاص زمانے کے سخویات اور اقدار فاص زمانے کی معنویات اور اقدار کو زیاوہ سے زیاوہ نظر رکھا ہو اور جب وہ مطلوبہ ہدف پورا ہوا تو اس کی ضرورت ہیں رہتی ہے۔ اسلام کے بارے ہیں اس شم کا کوئی تصور نہیں کیاجا سکا۔ بلکہ ااسلام انسان کے ساتھ سو فیصد مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے جس طرح انسان کی معنویات کا خیال رکھا ہے اس طرح کی مادے سے فاقل حیس رہا۔ بلکہ اسے بھی ایمیت وی ہے۔ بھی کہ ارشاد ہوتا ہے۔

وابدغ فيما اتيك اللمالدار لاخر والا تسينصيك من الدنيا (سوره ضم

(440)

"جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تنہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے طلب گار رہو اور اپنی دنیا کے ھے کو فراموش مت کردیعنی اے بھی حاصل کو۔"

اسلام ایسے کامل قانون کا حال ہے کہ تمام مکنہ سائل کا سامنا کر سکتا ہے اور ایسے احکام چیش کرتا ہے کہ قیامت تک کے زمانے کے لئے اجراء ہو سکتے ہیں۔ ضداوند عالم کی طرف سے انبیاء اس لئے آتے تھے کہ اللہ کا قانون اس کے بعدوں کو پہنچائیں ایسے پنجیروں کو علم کلام کی اصطلاح میں اولوالعزم کما جاتا ہے اور اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کی ضرورت نہیں دی بلکہ قرآن نے خود ان کی جود ان کی جود ان کی جود ان کی جود ان کی خود ہے۔

اور بعض انبیاء مرف تیلنے اور توانین کے اجراء کے لئے آتے ہیں جب کہ
اسلام نے امرا بالمعروف اور نبی عن المنکر کے تھم کے ذریعے کہ امر بالمعروف اور
نبی عن المنکر کرنے والے علائے کرام ہی کو "نظارت کی" کاحق ویتا ہے اور بدی
ایمیت دیتا ہے بلکہ ان انبیاء کے برابر قرار دیا ہے۔ " علما امتی بمنزلد انبیاء بنی
اسرانیل " حضور اکرم نے قرایا۔ "میری امت کے علاء بنی امرا کیل کے انبیاء
کی مانند ہیں۔" نیز نبوت کے فاتے کے بعد امامت اور اس کے بعد ولایت فقید کی
بناء پر رسولوں کے نہ آنے کی تلائی ہوگئی اور نہ کورہ صور توں کے باوجود انبیاء کا آتا

Presented by www.ziaraat.com

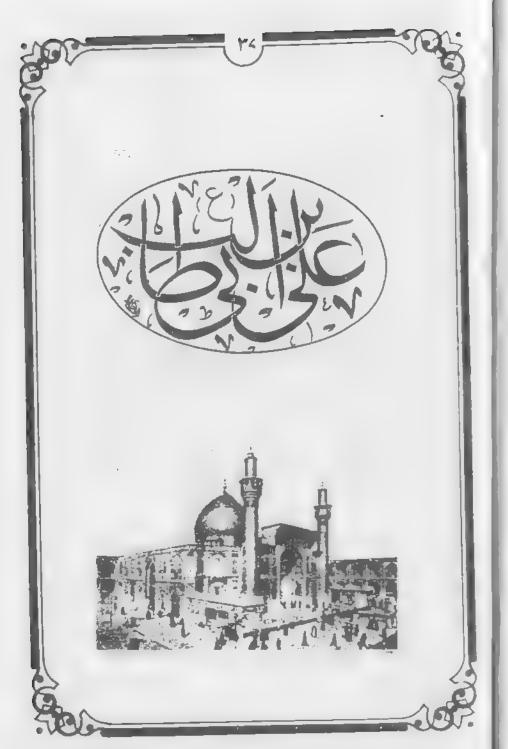



حفرت علی این الی طالب علیہ السلام عام النیل کے تمیں سال بعد جعہ کے ون
رجب کی تیرہ آ رخ کو اللہ سے گر (کعب) میں پیدا ہوئے اور بجرت کے چالیس سال بعد
ارمضان کو فجر کے وقت حالت نماز میں ابن سلم کی تکور سے اللہ کے گر (صبحہ) میں
زخمی ہوئے اور اس مینے کی اکیس آ رخ کو شاوت پائی۔ آپ کی عرمبارک ۱۳ سال
خمی۔ بعثت سے قبل دس سال اور بعثت کے بعد ۱۳ سال حضور اکرم کے ساتھ اور
حضور اکرم کی رحلت کے بعد تمیں سال گزارے۔ علی کی زندگی اسلام اور انسانیت کے
لئے ایک بایرکت زندگی تنی ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آ ریخ یوں نہ ہوتی۔ آ ریخ کا ور فشال
دور امیرالمو منین علیہ السلام کی زندگی کے ایام ہیں۔

حعزت امیرالمومنین کے بارے میں بات کرنا کوئی آسان کام نہیں اس لئے ہم یماں آپ کی زندگی کے مختف پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔

علی کون بیں؟

واقتا اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر ہم اس کے جواب کو نامکن نہ کیس تو مشکل ضرور کہنا پڑے گا۔ اہل سنت کے ایک بست بڑے عالم جا طاکا کہنا ہے کہ "علی " کا ذکر کرکے کما جائے کہ حق اوا معلی " کا ذکر کرکے کما جائے کہ حق اوا ہوا تو یہ غلو ہے۔ " ہوا تو یہ غلو ہے۔ اگر ذکر کرکے علی کا حق اوا نہ کیا جائے تو یہ ان پر ظلم ہے۔ " ایک اور بزرگ اہل سنت عالم " خلیل نموی " کہتے ہیں کہ جی اس ہتی کے بارے میں کیا کموں کہ دوست و شمن مب نے ان کے فضا کل چھپائے۔ دوستوں نے بارے میں کیا کموں کہ دوست و شمن مب نے ان کے فضا کل چھپائے۔ دوستوں نے

و خوف کے مارے اور وشمنوں نے حمد کے مارے۔ باوجود اس کے ونیا علی ہے ، نضائل سے پر ہوگئی۔

دھرت امیرالموشین طیہ السلام کے بارے بی اس شم کے کلمات شیعہ مظرین سے بہت منتول ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم امیرالموشین طیہ السلام کے فضائل کے بارے بی قرآن کی زبان بیں بات کریں۔

ولو ان مالى الارض من شجره اقلام والبحر يمله من بعله سبعته البحر مانفله كلمات الله (سوره لتمان آيت ٢٣)

" تحقیق اگر روئے زین کے ورخت تھم بن جائیں اور تمام سمندر سابی بن جائیں بلکہ سات مرتبہ سمندر سابی میں بدل جائیں تو بھی خداوند کے کلمات فتم نہیں موں مے "-

شیعہ نظرے اور روایات کے مطابق ان کلمات کا معدن امیر الموشین علیہ السلام کی ذات گرای ہے۔ ناجیہ مقدس کی دعا جو حضرت محمد بن عثمان سمری کے ذریعے پہنی ہے اور رجب کے مینے کی ہر آری کو پڑھنے کا حکم ہے اس میں ہم پڑھنے ہیں۔ فیصلتھم معادن کلما تک ''لینی تو نے انہیں اپنے کلمات کا معدن قرار دیا ہے۔''کسی نے کیا خوب کما ہے کہ۔

قلم ہوں شاخ اشجار جال کاغذ فلک مر ہو

ایا ہی چشہ حیواں ہو وریا ہو سمندر ہو

جال کاتب دعائے مصطفیٰ آئیے واور ہو

فریسندوں کو لکھنے کی مجمی مملت آب محشر ہو

یہ سب ہوں ذہن عالی ہے بلند ہر ایک خور ہو

شا جد کی تیرے اے معدی وین پھر مجمی کمتر ہو

مستورت امیرالمومنین علیہ السلام کی نسبی نعنیت یوں ہے کہ حضرت ابوطالب جیسا باپ ہے جو حضور اکرم کا بمترین مددگار اور اسلام کی نعرت و مدد جس سب بودھ کر تھے آپ کی والدہ گرائی حفرت قاطمہ بنت اسد تھی جو رسول اکرم کے لئے تمام معنوں جس ماں تھیں آپ وی خاتون جیں کہ جس وقت مجر الحرام جس آپ کو درد زہ ہوا تو خدا کی پناہ چائی تو دیوا رکعبہ شق ہوئی اور آپ بلا جمک فورا خانہ کعب کے اندر چلی گئے۔ تین دن تک خدا کے گریس عالم طلوت کی ممان رہیں اور چوتھے دن چاند کے گریس اور فرمانے لگیس سے آواز آئی ہے کہ اس بچ کا نام خدا دند عالم کے نام سے مشتق ہے لئذا اس کا نام علی رکھو اور سے سے فغلیت ابھی تک کمی کو حاصل نہیں ہوئی۔

اور حفرت امیر المومنین علیه السلام کی خصومیات حسب کے اعتبار سے بول

آپ کے ایمان کی منزل

حضرت امیرالموسین علیہ السلام کے ایمان اور شود کی منزل کا اوراک نمیں کیا جا سکنا آپ کے ایمان کی منزل کو بچھنے کے لئے اتا ہی کانی ہے کہ حضرت عمرت اپنی موت کے وقت چھ افراد کو بلاکران میں سے ہرا یک پر کوئی تقص بتایا گر حضرت امیر الموسین علیہ السلام سے فرمایا "اے علی "اگر تیرے ایمان کا موازنہ زمین و آسان کے باسیوں کے ایمان کے ساتھ کیا جائے گا تو تیرا ایمان ان کے ایمان سے برتر ہوگا" یہ جملہ وہی ہے جمہ وسول اکرم سے متعدد بار سنا جاچکا تھا۔

آپ کا علم

خدا وندعالم نے قرآن میں آپ کے علم کی توصیف یوں فرمائی ہے۔

حضرت عمرین الحطاب نے اپنی موت کے وقت چھ ا فراد کو خلافت کے لئے منتخب كيا عبدالرحمان بن عوف 'عثان ' عليه ' و زبير ' سعد بن وقاص ' اور امير المومنين عليه السلام- يه لوگ ايك كرے من جمع موضح عبد الرحمان بن عوف نے معرت امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ کیڑا اور کیا کہ ٹیں آپ کی بیعت کر آ ہوں آپ ملمانوں کے خلیفہ میں محران تین شرائط کے ساتھ کہ اللہ کی کتاب 'رسول' کی سنت اور تیجین کے طریقے کی بیروی کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں ای مورت میں خلیفہ بن سکا ہوں کہ صرف یہ شرط رکمی جائے کہ اللہ کی کتاب 'رسول' کی سنت اور اینے اجتماد کے مطابق عمل کردں۔ اس صورت حال کا چند بار اعادہ ہوا یماں تک کہ حضرت عنان نے ان شرائط کے ساتھ ظافت قبول کی اور سامی اعتبارے یہ صور تحال بری مجیب ہے۔ معرت امیر المومنین علیہ السلام جاہجے تو ان شرائط کے ساتھ ای وقت خلافت کو قبول کرلیتے اور بعد میں معلحت نہ سمجھتے تو ان شرائط کو نظرانداز کرلیتے لیکن معرت عثان نے ان شرائط کے ساتھ قبول کیا۔ مرعل ك لئ ان كا تقوى انع مواجم نج الله غرص يرحة بي- والداواعطت الا قاليم السبعت، و ماتحت اللاكها على ان اهصى في غلته اسلبها جلب شعيره مالعلت " قدا كي تتم اگر ساتول ا قاليم مجھے اس ملتے ديئے جائيں كه ين ايك چيونني کے منہ ہے "جو" کا ایک چھٹکا چھین لون تو میں مجھی بھی ایبا نہیں کروں گا"۔ امير الموسين عليه السلام سے كماكيا كه معاويہ نے الارے جيوں سے لوگوں كو اے گرد جمع کر رکھا ہے آپ اینا کیوں نمیں کرتے۔ فرمایا۔ "کیا تم جھے سے بیہ توقع ر کھتے ہو کہ ظلم و گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے میں منعب حاصل کوں؟" اس ون جب آپ نے ظافت قول کی این ایک شعلہ بیان خطاب میں فرمایا "بیت المال کی رقم اس کے حقد اروں کو لمنی چاہئے اور اسلامی ساوات کا خیال رکھا جائے "مگر

ويقول الذين كفر والست مرسلا قل كفا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم اللكتاب. (سوردوعر آيت ٣٣)

ترجمہ: " کافر کتے ہیں کہ تم پامبر نہیں ہو تم ان کے جواب میں کو میری رسالت کی گوائی کے لئے میرے اور تمارے درمیان خداوند عالم اور وہ فض کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پوراعلم ہے۔"

اگر ہم اس آیت شریفہ کو سورہ نمل کی آیت ۳۰ کے ساتھ موا زنہ کریں تو آپ کے علم کی منزلت واضح تر ہوتی ہے۔

قال الذى عنده علم من اللكتاب انا اتبك به قبل ان يوتد البك طوقك جس كى ياس قرآن كا تحو دُا ساعلم تما اس بن كما مي بلك بحبك سے پہلے اسے (تخت بنتیں) حاضر كروں گا۔ "

آپ نبج البلاغه ميں اپنے علم كو يوں بيان كرتے ہيں۔

سلوني لبل أن تفقلوني والله لوشئت لأخبر كل رجل بمخرجه ومولجه و جميع عانه نفعلت

" قبل اس كے كه جھے نه باؤ جھ سے جو جاہد بوچمو خداكى فتم اگر جاہوں تو ہر فض كے لئے اس كى پيدائش سے لے كر موت تك اور اس كى زندگى كے تمام پہلوژں كى خبردے سكا ہوں۔"

ایک اور خلے میں فراتے ہیں۔ سلونی قبل ان تفقلونی والذی نفسی یدہ ماسلمونی ہشٹی فیما بینکم و بین الساعت الا ان انبکمدید "جو چاہو جھ سے پوچمو قبل اس کے کہ جھے نہ پاؤ فداکی حتم آج سے لے کر قیامت تک کی کوئی چزا کی خیس کہ اگر اس کے متعلق جمھ سے پوچمو توجواب نہ دول۔"

اميرالمومنين كاتقوى

» چند دنون بعد بی پریشانیان اور شور و فوعاً بلند ہوا۔

ایک رات لوگوں کی ایک جماعت جس میں طلہ اور زبیر بھی شامل تھے آپ کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ہے گفتگو کرنی چاہئی تو آپ نے شع گل کی اور فرایا چونکہ شع بیت المال کی ہے اور ہماری گفتگو امور مسلمین سے متعلق نمیں بلکہ نمی قشم کی ہے لنذا ذاتی امور میں بیت المال کی شع جلانا درست نمیں۔ انجام کار جنگ جمل اور اس کے بعد جنگ مغین کے مقدمات سامنے آئے اور اس کے بعد خوارج کے ساتھ جنگ کا میدان گرم ہوا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک الی مخصیت ہیں جو اس بات پر رامنی شیس تھے کہ حسن بن علی بیت المال ہے دو سرے مسلمانوں کے حصہ لینے ہے پہلے اپنا حصہ لے لیں اور نہ بی اس پر رامنی کہ حضرت زینب مجری گاوبد کو عاریتا "استعمال کر سکیں۔ یہ آپ کے فضا کل کے سندر میں ہے ایک قطرہ کی صورت ہے۔ امیر المومشین کی عبادات"

حعرت امير المومنين عليه السلام كى زندگى اسلام اور مسلمانوں كى تقويت كے
لئے وقف هى آپ نے زمين كے بيں ہے زيادہ قطعات آباد كركے محاجوں ميں تقيم
كيرے اسلام كے لئے امير المومنين عليه السلام كى جنگيں اور فداكارياں بيان كرنے كا
يمال موقع نہيں۔ جو چيز قابل ذكر ہے ہي ہے كہ آپ ان جنگوں اور كاموں ميں ہر
وقت خداوند عالم ہے رابط ركھتے ہے۔ ہم نبح البلاغہ ميں پڑھتے ہيں كہ آپ
گرداتے ہوئے كتے ہيں "بائے زاد راہ كى كى اور سنركى وحشت اور دورى"۔
حضرت ابن عباس كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت امير المومنين كو ميدان ميں ويكھا كہ
آسان كى طرف نظرا تھائے ہيں مجھے ہة چلاكہ آپ ميج ہونے كے انتظار ميں ہيں آكہ
جركى نماز اواكريں۔ ايك وفعہ جنگ كے ميدان ميں آپ كوايك ثوٹے ہوئے كوزے ح

یں پانی پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں مکوار اس نئے چلا آ ہوں کہ خدا کا تھم ہما لاؤں الذا میں قانون الی کو پا نمال نہیں کرسکا یوں میں ٹوٹے ہوئے کوزے میں پانی نہیں بیوں گا۔

لیلتہ المریر جو مغین کے جنگ کی ایک سخت ترین دات تھی حضرت امیرالمو منین علیہ السلام کا سجادہ بچھایا گیا آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ کی تجبیر کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کی صاحبزا دی فرماتی ہیں کہ انسیویں کی دات جو آپ کے شہید ہوئے کی دات تھی ۔ میرے پدر بزرگوار افطار سے لے کر میج تک مشغول عبادت تھے کمی باہر آتے اور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کرکے فرماتے تھے۔

النين يذكرون الله قياما" وقعونا" و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات والارض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك لقنا مذاب النار

اور جس وقت آپ کے مراقد س بر ضرب کلی توسب سے اولین جو بات کی تھی وہ یہ تھی حسن نماز کا وقت گزر رہا ہے نماز کے لئے تیا ر ہوجاؤ۔ (ہمارے ماں باپ آپ پرفدا ہوں)

# آپ کی سیاست

اگر سیاست سے مراد ہر ذریعے سے اپنے مقصد اور اقتدار کک پنچنا مراد ہے تو اسیر المومنین" اس سے پاک و میرا ہیں اور بید وہی سیاست ہے جے آپ نے تقویٰ کے خلاف قرار دیا ہے۔ جب کہ آپ نے فرمایا۔ لولا التقی لکنت ادھی الموب "اگر تقویٰ کا لحاظ نہ ہو آتو میں عرب کا چالاک ترین فرد تھا۔"

اور اگر سیاست سے مراد حسن تدیر اور امور مملکت کی دیکھ بھال ہے تو امیر الموضین علیہ السلام سب سے بیٹ سیاست وال ہیں۔ ۹۳ ممالک سے علاء إور >"رسول اكرم"كى زندگى كے بعد تميں سال اس طرق مبركيا جيسے آگھ بيس كائنا اور كلے مِيں بِدُى كِيننى بو"۔ آپ كا زمِد

ا ملام کے مطابق زہریہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کمی چنریا کمی مخص سے دل نہ لگائے۔ حافظ شیرازی نے زہر کی تعریف یوں کی ہے۔۔

> غلام بمت آنم که زیر چرخ کود زبرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

حضرت امیرالمومنین علیہ السلام دنیا کے زاہد ترین فرد ہیں اور اس پر معاویہ کا
ایک جملہ گواہ ہے ایک وفعہ ایک دنیا پرست منافق معاویہ کے پاس آگر کہنے لگا ہیں
ایک بنند مرتبہ ہتی ( یعنی علی ) کو چھوڑ کر آپ کے پاس آرہا ہوں تو معاویہ نے
جواب دیا تیرے منہ میں فاک تم یہ بات کس کے بارے میں کہ رہے ہو علی وی
ہواب دیا تیرے منہ میں فاک تم یہ بات کس کے بارے میں کہ رہے ہو علی وی
ستی ہیں کہ جس کے پاس اگر ایک وجر سونے کا اور ایک بحوے کا ہو تو وہ پہلے
ستی ہیں کہ جس کے پاس اگر ایک وجر سونے کا اور ایک بحوے کا وجر فرج

حضرت امير المومنين عليه السلام كى ذندگى بي دنياوى ذرق و برق كا كوئى نام و
خان موجود نهي تفاه آپ نے علىان بن صنيف كو لكھا "بيس نے سا ہے كه تم نے
ایک الی دعوت بی شركت كى جهال كوئى فقير نهيں تھا۔ اور تم نے وہال مرغن
غذاؤل سے لطف اٹھایا بیل علی ہول كه بی بے دو كپڑول اور دو رونيوں میں زندگی
گزادى۔ فلا بر ہے كہ تم اليا نهيں كر يج لين حميس جا ہے كہ علی كى اس كى
پر بيزگارى اور تقويٰ بیں مدد كرو "۔

آب كى عدالت

وانشور اور سیاست دان جمع ہوئے اور دو سال کے غور و گلر کے بعد اقوام متحدہ کی جمعیز اسمبلی کا منشور تیا رکیا۔ بعض بزرگوں نے اس دستور کو حضرت علی کے مالک اشتر کو دینے ہوئے دستور سے موا زنہ کیا اور میا مانئے پر مجبور ہوئے کہ علی کا میہ منشور اقوام متحدہ کے اس منشور سے ممکنہ اور زیا وہ عالمانہ ہے۔ یہ بات بھی مد تظرر ہے کہ آپ نے یہ وستور نامہ مالک اشتر کے لئے ان کے مصرروا نہ ہوتے وقت ہنگا می طور پر کھا تھا۔

ای وستورکی مانند ایک اور وستور بھی ہے جے آپ نے محمد بن ابی بکر کے لئے لکھا تھا اور جس وقت محمد بن ابی بکر شہید ہوئے تو یہ وستور معاویہ کے ہاتھ لگا۔ انسیں اس قدر پند آیا کہ اے محفوظ کرنے کا تھم دیا۔ آپ کی شجاعت

اگر شجاعت ہے مراد وشمن پر غلبہ حاصل کرنا قرار دیں تو امیر المومنین علیہ السلام بمادر ترین فرد ہیں اور حدیث قدی لاسیف الا ذوالفقار آپ کی شان میں بی وارد ہوا ہے۔

اور اگر شجاعت کو نفس پر قابو پانے کے معتی میں لے لیں تو بھی ا میرالمومنین علیہ السلام بمادر ترین فرد ہیں۔ ہمارے کلام کی آئید میں آپ کا کلام نج البلاغہ میں یوں ہے کہ آپ نے المیان فرمان جاری کیا "اپ تھموں کو باریک کرو ادر سطور کے درمیان فاصلہ نہ رکھو ذیا وہ سے ذیا وہ لکھنے کی کوشش نہ کرد بلکہ اپنے مطلب کا ظلاصہ بیان کرو آگہ مسلمانوں کے اموال کو نقصان نہ پنج "۔

اور اگر شجاعت سے مراد مصیبتوں میں مبر کرنا اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کے مقابع میں عابت قدی افتیار کرنا ہے تو علی سے بڑھ کر بمادر اور مقلوم بھی کوئی منبی کے گا۔ آپ نیج البلاغہ میں قرماتے ہیں۔ لی العین قدی و لی العلق شجی

اولاد میں ہے بھی بعض موجود تھے انہوں نے جب پانی دیکھا تو بیری فوشیاں منائیں۔ جب آپ نے یہ محسوس کیا تو فرایا ۔ "میرے بچ ! اس باغ اور اس نسر کی وجہ سے فوشحال نہ ہونا۔ اور ساتھ ہی آپ نے تلم و دوات لانے کا تھم فرایا۔ تھم کی تھیل ہوئی تو آپ نے نسراور باغ دونوں فترا کے لئے وقف کردیا۔ آپ کا ورگزر

حنو کے املای اور حقیقی معنی یہ جی کہ انسان اپنے ذاتی حق ہے دستبردار موجائے گراس طرح دشمن کو گھتا فی کرنے کا موقع نہ لیے۔ اس شم کا حقو و درگزر حضرت امیر الموسنین علیہ السلام کی زندگی کا اولین مقعد رہا ہے۔ این ملیم کے بارے جی حضرت امیر الموسنین علیہ السلام کی نمیجیں قابل انکار نہیں ہیں اور اس طرح اس حورت کی کمانی جو مشک کا ندھے پر لئے امیر الموسنین کو گالیاں دے ربی حتی۔ آپ نے س کراس کی دلجوئی کی۔ اس طرح معاویہ کی فوج نے پانی کے کھائ پر تجند کرنے کے بعد علی کے لئی کرکے لئے پانی بند کرنے کے بعد علی کے لئی کر وہارہ تبعنہ کیا تو معاویہ کے لئی کرکے لئے پانی وا گزار کی فوجوں نے پانی کے گھائ پر دویارہ تبعنہ کیا تو معاویہ کے لئی کرکے لئے پانی وا گزار

جارج جرواق کا کمنا ہے کہ علی رحم کرنے والے میں اور جو رحم طلب کرتے ہیں انہیں معاف کرتے میں چاہے = شخص عمرو بن عاص بی کیوں نہ ہو جس نے جنگ کے ووران لباس کو اوپر اٹھا کراپنے آپ کو نگا کیا تھا۔

آپ کی انکساری

ایک دفد حفرت امیرالموشین انبارے کزر رہے تے تو دہاں کے لوگوں نے ساسانیوں کے رواج کے مطابق جو اپنے بادشاہوں کے آنے پر پہلے رائے پر عملر باش کرتے تے اور بعد میں بادشاہوں کے آگے دو ژتے تے۔ آپ کے سامنے

علی مجسم عدالت ہیں جس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے ان کا گور زابن عباس قرض لیتا ہے اور قرض کو وقت پر اوا نہیں کرتا تو اے خت الفاظ میں خط کیستے ہیں۔ اس خط میں کیستے ہیں کہ جھے یہ بات پند نہیں کہ میرا گور زاپ مقام و منصب سے سوء استفادہ کرے اور اپنے بات پند نہیں کہ میرا گور زاپ مقام و منصب سے سوء استفادہ کرے اور اپنے قرضے کو مقررہ وقت میں اوا کرنے میں تا فیر کرے۔ ابن عباس کتے ہیں کہ ایک وفعہ میں بیت المال کے درہم و ویتار صفرت علی کے پاس لے جارہا تھا راہے میں ویکھا کہ حضرت علی کی توار فروخت کی جارہا ہے اگر صفرت سے دجہ ہو جھی تو فرمایا گھے ایک پا جامہ بنانے کی ضرورت تھی المذا توار فروخت کرے اس کی رقم فرمایا علیہ باجامہ سلواؤں گا۔

آپ کی مخاوت

قرآن كريم ميں متحدد آيات ميے "آيت داايت" آيت اطعام "آيت الجار" وحزت امير الموسين عليه الملام كي شان ميں خازل جو كي جي - ہم يمال پر ايك ارتخى واقعے كى طرف اشاره كرتے ہيں۔ آپ كا غلام دوايت كرا ہے كہ ايك دفعہ امير الموسين عليه الملام ايك نمر كھود رہے تے جب اس سے قارخ ہوئے تو آپ نے كھدائى ہے الجان والے پائى ہے باتھ وجوئے اس دوران ميں نے ايك كدو فكا يا قور آپ نے بدے وقار كے ما تد اسے تاول فرايا اور كئے گئے "خداكى لوت ہو اس فض پر جے اس كا بيد جنم ميں لے جائے"۔ دو پر كو يہ غذا كمانے كے بعد اس فض پر جے اس كا بيد جنم ميں لے جائے"۔ دو پر كو يہ غذا كمانے كے بعد آپ دوباره نمر كھود نے ميں مشخول ہوئے۔ كدال ايك چربر كى اور پائى بدے دور سے سے بئے لگا يمان محك كہ مور كھود آپ يا ہم آئے آپ كى

بھی دو ڈے گئے تو فرمایا ہم تم ب اللہ کے بندے ہیں اور ایبا کرنا تمہارے لئے و زلت کا باعث ہے انسان کو چاہئے ۔ مرف فدا دند عالم کے صنور خاکساری برتے۔
امیر المومنین علیہ السلام غذا 'خوراک 'لباس 'گراور دیگر ضروریات ہیں تمام لوگوں سے ذیا دہ سادگی اختیار کرتے تھے۔ آپ اکثر قرماتے تھے۔ اوقع میں نفسی ان لوگوں سے ذیا دہ سادگی اختیار کرتے تھے۔ آپ اکثر قرماتے تھے۔ اوقع میں نفسی ان لیک امیر الموسنین ولا اشاد کھم نی مکاوہ اللہ و "کیا ہیں صرف ای پر اکتفا کوں کے لوگ امیر المومنین "کمیں اور ہی ان کے مصائب ہی شریک نہ ہوں"۔
ایسے نفس بر قابو

ا میرالمومنین جیے مرد آزاد کے بارے میں اس مملوے بحث جائز نہیں۔ لیکن رجی البید نشد میں جی اشارہ ہوا ہے۔ جس میں آپ نے اپنے فاندان والوں سے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں توا پنے لئے بھرین غذا اور لباس میا کرسکتا ہوں لیکن۔

هیهات ان بغلبنی هواء و لعل بالعجاز اوالمعامت من لاطمع فی للقرص ولا عهد نستنج - "یه بهت بوید ہے کہ میرا نش جھ پر غالب آئے کونک یہ ممکن ہے کہ دور مجازیا یمن کوئی ایبا مخص ہوجو بھوکا ہویا بیٹ بم کر طعام نہ کھایا ہو"۔

جارح جرادت نے کیا ہی خوب کیا ہے دنیا کے تمام سندروں ' مالابوں کے پائی' ''سینیوں نے پانی''ادقیا نوس کے پانی میں تو طوفان آسکتا ہے گرجماں طوفان نہیں آسکتا تو وہ علی کے وجود کا سمندر ہے ۔ کوئی مخص اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں طوفان و المجل پیدا کر سکے ۔ واقعا "ایبا ہی ہے۔

کیا اچھا کھانے کی فطری خواہش علی میں پلچل مچاہتی ہے؟ حالا تک یہ ایک الی فطری خواہش علی ہے ایک الی فطری خواہش علی اور در تک کو کھا جانے پر آمادہ کرتی ہے۔ یی وہ جبلت ہے جے فرائد کے شاگردوں نے دو مری تمام خواہشات کا مرچشمہ قرار دیا ہے۔ برظاف فرائد کے کہ اس نے جنی خواہش کو مرچشمہ سمجھا ہے گرشاگردوں ح

نے رو کرکے کما دو سری تمام جبلی خواہشات اس کھانے کی جبلت کی وجہ سے ہیں۔ حزہ کہتا ہے ایک دفعہ شام کے دقت معاویہ کے ہاں تھا اور اس لے اپنا مخصوص وز میرے مائے رکھا کر نے کی وجہ سے لقمہ میرے مندیس ا تک کیا میں تے ہوچھا معادیہ یہ غذا کیا ہے؟ اس نے کما یہ ایک خاص غذا ہے جو گندم کے نشاستہ ' حیوا نات کے مغز 'اور بادام کے روغن وغیرہ سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ من کرمی لے کما ایک رات دا را لا ہارہ میں علیٰ کی خدمت میں تما افظار میں میرے لئے ایک ردنی اور تموڑا سا دودھ تھا اور امیرالموشین" کی غذا جو کی ختک روثی تھی جے پانی میں ہمگو کر کھا رہے تھے اور یہ رونی ہمی ایسے فعل کی تھی جے آیا ہے اپنے ما تھوں ے کاشت کرکے ماصل کیا تھا اور جس وقت کنرنے آکر دسترخوان انحانا چاہا توجس نے کما کہ اب ا میرالمومنین صعف ہو بھے ہیں ان کی غذا میں خیال رکھیں۔ کو تک ان کو زیادہ کام کرتا ہے " ہے۔ یہ س کر خادمہ رونے گی اور کما امیرالموشین" اس یات پر رامنی شیس که ان کی رونی میں تھوڑا سا زبون کا تیل ملائیں ماک رونی نرم موجائے۔ یہ س کر امیرالمومنین نے فرمایا حزہ! مسلمالوں کے حاکم کو چاہیے کہ 🖶 غذا 'لباس 'اور مكان كي حيثيت ہے تمام ہے كمتر ہو ماك تيامت كے دن اس ہے كم ے کم حماب لیا جائے۔ یہ من کرمعاویہ رونے لگے اور کما۔

"اك اي فض كا نام درميان من آيا جس كے نضائل ادر مناقب م كوئى انكار نسي كرسكا"۔

ای طرح اقد اربری کی خواہش بھی دو سری خواہشات سے بور کر ہے اور افتدار کا طلب گار فض اپنی تمام دو سری خواہشات کو اس پر قربان کرلے کے لئے تیار رہتا ہے ۔ اپنی ذات سے محبت کے بعد ایک عام انسان کے لئے جا، طلبی کی جبلت ایک اہمیت رکھتی ہے کیا جا، طلبی کی خواہش بھی علی ہیں اپنی مجاسکی؟

انی تارک لیکم النظین کتاب الله و عترتی ولن بفتر قاحتی بردا علی الخصوص

"ب شک یس تمارے درمیان دو گرا نقرر چین چمو ژے جارہا ہول سے دو تول
ایک دو سرے سے جدا نہیں ہوں گی یماں تک کہ حوض کو ڈر پر مجھ سے طاقات

کریں۔"

ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئی (سورہ کل ۸۹) "ہم نے تم پر جو کتاب تا زل کی ہے وہ ہر چنز کا بیان کرنے والی ہے اور فتنوں کے زمانے میں ان کی طرف رجوع کرنے کا تھم ہوا۔"

اذالتسبت عليكم الفتن كقطع الليل المطلم لعليكم بالقراف

"جب رات کی تا ریکیوں کی طرح نشخ تمهاری طرف بوهیں تو قرآن کا سارا لو"
اور حرّت کو قرآن کے ساتھ قرار دیا اور اس کے اکمال کو حرّت کے ذریعے قرار
دیا ہے۔ الیوم اکسلت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
"آج کے دن تمهارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعتوں کو تمام کیا اور تمهارے
لئے دین اسلام کو پند کیا"۔

جث کے آخر میں عمرہ عامی' بزیر اور معاویہ کے اشعار یمال درج کرتے ہیں معاوید نے کما ہے۔

خیوالبویہ ہمد احمد حیلو والناس ادخی والوصی سماء حصرت احر"کے بعد بمترین مردم حیرر" ہے دو سرے لوگ زعن اور وصی آسمان کی مانٹر ہے۔

عمروعاص نے کما ہے۔

كمليح، شهلت لها ضرا تها الاالحسن ماشهلت به العينراء این هماس کتے ہیں کہ جنگ جمل میں چھ مرکدو لوگ آئے باکہ میں انہیں علی اللہ اس کے پاس لے جاؤں میں آپ کے خیے میں پہنچا تو آپ اپنی جو تی کرمت کررہے تھے میں نے امتراض کیا تو آپ نے جو با میرے سامنے پھینک کر کما "اس ذات کی حم جس کے قینے میں علی کی جان ہے یہ حکومت و اقتدار علی کے زدیک اس جوتی ہے ذیا وہ وقعت نہیں رکھتی ۔ گریہ کہ حکومت کے ذریعے کمی کا حق والادوں یا اس التدار کے ذریعے کمی کا حق والادوں یا اس التدار کے ذریعے کمی کا حق والادوں یا اس میں التدار کے ذریعے کمی کا حق والادوں یا اس

طی اور ذہیر بہت ا مرار کرکے بھرہ اور معری گورٹری میاصل کرکے آپ کا شکریہ اوا کرنے گئے وا اور کہا میں شکریہ اوا کرنے گئے تو آپ نے ان دونوں کا تقرر نامہ مجا ڈکر پھینک ویا اور کہا میں تمہارے کندھوں پر انکا عظیم بوجھ رکھ رہا ہوں مگرتم میرا شکریہ ادا کررہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم سوہ استفادہ کا ارادہ رکھتے ہو۔

حمروین عاص "عمرین سعد محاویه " علی اور زبیر دغیرہ سب ای جاہ طلبی کی خواہش میں فرق ہوگئے لیکن امیرالمومنین علیہ السلام نے نبج البلاغہ میں اس دنیا اور اس کی حکومت کو ایک نڈی کے منہ میں بندیا پرانی جو تیوں سے کم قبت یا بحری کی چینک سے بے دقعت بتادیا ہے۔

معمد كتا ب حفرت ا مرالمو منين طيه السلام كي هخميت آپ كي اس بيت كي اوجود مارك درميان آپ ماري طرح بي رح تن جمال بم كتے بين جات ،جو كھ كتے اس سنتے تنے اور جمال كي آپ كو بلاتے تو آپ آجاتے تھے۔

حضور اکرم نے آپ کو اگر گرانقذر اور دین کا پشت پناہ قرار دیا ہے تو بالکل بجا فرمایا ہے۔ روایت فقلین جے شیعہ و سن سب نے نقل کیا ہے سب کے نزدیک مسلم ہے۔ صاحب طبقات الانوار اہل سنت کی کتب ہے پانچ سودد کم ایوں ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم کے قرآن اور حمرت کو دد گرانقذر چزیں قرار دی ہیں۔



اس صین عورت کی طرح جس کے حسن و جمال کا اعتراف اس کی سوتن کرے۔ فضیلت یہ بی کافی ہے کہ اس کی سوتن اس کا اقرار کرتی ہے۔
و مناقب شہد العدو لفضلها
و الفضل ما شہدت به الاعداء
اس میں نشیلت و مناقب وہی ہے جس کی گوای و شمن بھی و س۔
جارج جرواق اپنی کتاب "ندائے عدالت انسانی" میں کسی مسیحی کے اشعار
فقل کرتا ہے۔ ان اشعار میں وہ مسیحی کتا ہے کہ اگر کوئی جھے پر اعتراض کرے کہ تم

نے علی کی تعریف کی ہے الذا یوپ کی مدح بھی کرد توشی جواب میں کموں گا میں تو

نفیلت و شرف کا دلدا دہ موں اور یس نے علی کو نفیلت کا سرچشمہ پایا لندا ان کی

تعریف کی ہے۔



خاتون کی گود نصیب تھی جو عابت قدی ہیں آیک نمونہ تھیں ساتھ بی حضور اکرم جیے
باپ کی تربیت ہیں پروان چڑھیں۔ آپ جس ماحول ہیں ذندگی گزار ربی تھیں وہ
طاطم ہے پر تھا کمہ معظمہ آئی تمام مصیبتوں اور تاگوار حادثوں کے ساتھ آپ کی
پرورش کا ماحول تھا۔ آپ نے شعب الی طالب ہیں جس طرح ذندگی گزاری اس کی
تحریف ہیں معرت امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو یوں کما۔ "تم لوگول نے
امیں تین سال تک سورج کے نیچ قید ہیں رکھا۔ وہ بھی اس طرح کہ امارے نیج
بھوک اور بہاس سے مرکے "ہمارے بروں کی جلدیں اکھر گئیں تھیں اور بجوں اور

واضح رہے کہ جو بچہ ایسے ماحول اور معاشرے میں بل رہا ہو اور اس کی پرورش کرنے والی رسول اکرم جیسی ہتی ہو تو اس کے مبرو استقامت اور وسعت صدر (قلب) زیادہ سے زیادہ بی ہوگی۔

مورتوں کے گربہ و فریا د کی آوا زسنی جاتی تھیں"۔

ناز پروردہ تنعم نہ برد راہ بہ دوست عاهدی میں میوہ میں بلاکش باشد ماہد حضرت زہرا سلام اللہ ملیما ہوی میم نظین ریش اور اولاد کی حیثیت سے فوق العاوت ہستی ہیں حضرت امیر الموشین علی این الی طالب میسا شوہر جس کی شان میں قرآن کی تین سوے زیادہ آیات موجود ہیں اور آریخ نے اسلام کو اننی کی ذات کے مربون منت سمجما ہے۔

ایک ایبا شوہر ہے کہ خود المنت کے اقرار کے مطابق مخلف مواقع میں حضرت عمر نے ایسا شوہر ہے کہ خود المنت کے اقرار کے مطابق مخلاف نے آپ کو حسل محرفے 12 سے زیادہ مرتبہ لولا علی لھلک العمر کما۔ خداوند عالم نے آپ کو حسل و حسین اولا وعطاکی جو اگر نہ ہوتے تو اسلام بی نہ ہو آ۔ وحسین اولا وعطاکی جو اگر نہ ہوتے تو اسلام بی نہ ہو آ۔ مطرت ایام حسین کے کئے کے مطابق "وعلی الاسلام السلام" اولا و کے اعتبار

| بكمالد | العلى | بلغ  |
|--------|-------|------|
| وجمالم | اللجي | كشني |
| خميال  | جميع  | هسئت |
| والب   | عليب  | صلو  |

اور آپ کی والد ماجدہ حضرت فدیجہ اکبری ہیں۔ وی فاتون اسلام جن کا مربون منت ہے مسلمانوں کی وی ماں جس نے تین سال تک جب مسلمان شعب ابی طالب میں محصور ہے تو ان کے اخراجات کا بندوبست کیا اور اپنے تمام اموال مرف کے وی ماں جس نے کم شکن مصائب کا مقابلہ کیا اور رسول اکرم کے مانہ بشانہ اسلام کی مدد کی اور مدد و همرت کی اس راہ میں جم اطهر پھر بھی گے۔ طعنے بھی سے محرج و استقامت کا نمونہ من کربرواشت کیا۔

اور فذا کی آ ثیر کے تحت دیکھیں تو پہ چانا ہے مور خوں نے لکھا ہے کہ جس وات فداوند عالم نے حضرت ذہراسلام اللہ طیما کو تخلیق کا ارا دہ فرمایا تو رسول اگرم کو تھم ملا کہ چالیس روز تک عار حرا میں عباوت کریں اور حضرت فدیجہ سلام اللہ طیما لوگوں ہے کنارہ کشی افتیا ر کرکے اپنے گھر میں عبادت میں مشغول ہوئیں اور حضور اگرم عادت میں مشغول ہوئیں اور حضور اگرم عار حمال کہ گھروا پس لو ٹیمں۔ عالم اگرم عار حرا میں اس مت کے بعد حضور اگرم کو تھم ملا کہ گھروا پس لو ٹیمں۔ عالم طکوت سے ان کے لئے غذا لائی می جس کے بعد زہرا کا نور حضرت فدیجہ کو خشل موا۔ ماحول کے اثرات کی رو سے علاوہ اس کے کہ حضرت زہرا کو ایک فداکار ح

مدیقہ ' ذکیہ ' طاہرہ و محد شالقاب کی اسم ہاسسمی نہ ہو تو یہ بڑی ہے معنی بات ہوگ۔ اگر جبر مل نہ آتے اس معظمہ کے ساتھ بات نہ کرتے باوجود اس کے آپ کو محد شد کما جائے گا۔ تو یہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن الیا بھی نہیں ہے کہ کوئی محد شہو اور اس کا ایمان شہود کی منزل تک نہ پہنچا ہو۔

علمی اعتبارے آپ صحفہ کی حامل ہیں

روایات کے مطابق کو کتابیں حضرات آئمہ معصوبین طیم السلام کے پاس
ہیں جن میں سے ایک صحف فاظمہ" ہے ای کتاب پر آئمہ طیم السلام نے لخرکیا ہے
اور کما ہے کہ علم ماکان و ما ایکون و ما ہو کاتن اس میں موجود ہے یعنی جو پکھ
ہوا ہو' جو پکھ ہورہا ہے اور جو پکھ ہونے والا ہے اس کا علم اس میں موجود ہے اور
یہ صحفہ حضرت زہرا سلام اللہ طیما کا لکھایا ہوا ہے اور حضرت امیر الموشین "کے
دست مارک کا لکھا ہوا ہے۔

حفرت زبراكك زبد

جس ون حضرت زہرا سلام اللہ طیما علی کے گھر میں بیاہ کر آئیں تو امیر الموسین علیہ السلام نے "شین" ایک تم کی کھاس کا فرش بجھایا ہوا تھا اور حضرت رسول اکرم نے آپ کو جو جیزویا تھا اس تمام کی قیمت ۱۳ درہم تھی اور وہ جیزیہ تھا۔ عباء 'مقنع' بیرابن' چُائی' پروہ' لحاف' کورہ' بیالہ' دسی چکی' پانی کا مشکیرہ' گوسفند کا چڑا' کیے

حضور اکرم نے جب جیز کے سامان کو دیکھا تو آگھوں میں آنسو بھر آئے اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا "خداوندا! اس جیز میں برکت عطا فرما جس میں ہے اکثر مٹی کا بنا ہوا ہے"۔ کے حضرت زہرا سلام اللہ طبعا "ام الائمہ" ہیں اور حضرت قائم آل محد المارے ح عالم خلقت کے نچو ڈیس ایک ووایت کئے ہوئے سربستہ را زہیں۔ اور انسانی نضائل کی روے اس ہتی کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ جس کے بارے میں پنجبراکرم کے متحدودنعہ فرمایا ان اللہ اصطفی وطہری واصطفی علی

"بے شک خداوند عالم نے حمیں منتخب کیا اور حمیں پاکیزہ کیا اور تمام جمانوں کی عورتوں سے برگزید قرار دیا"۔

اگر حضرت زہرائی شان میں سورہ کوٹر کے علاوہ کچھ نہ ہو یا تو بھی آپ کی عظمت کو سجھنے کے لئے کافی ہو یا کہ آپ تمام جمان والوں کی نبیت خدا کے حضور برتری اور نسیلت کی حامل ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم لنا اعطينك الكوثر فصل ل يكوانعر ال شائنك بوالابتر

"بے فک ہم نے تہیں کو ثر عطا کی ہیں اپنے رب کے لئے نماز پر معواور قرمانی کرد بے فک تمہارا و شن ہی دم کٹا ہوگا"۔

حفرت زہرا سلام اللہ طیما ایمان کے اختبار سے راضیہ اور مرضیہ ہیں۔
"ہاہتھا النفس المطمئته اوجی الی ریک راضیه موضیه فادخلی لی عبادی وادخلی
جنتی" (موده دهر آیت ۸-۹) "اے نفس سلمین اپنے پروروگار کی طرف لوث جا
اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے ہیں تو میرے بروں
میں شامل ہوجا اور میری بھت میں وا فل ہوجا"۔

ہمیں سے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرات چہاردہ معمومین علیم السلام کے القاب اور کتیتی بے سبب نمیں بلکہ ان میں سے ہرا یک راز کی حامل ہیں اگر آپ زہرا" وقت خفرت زہرا سلام اللہ علیها حضور اکرم کی فدمت میں حاضر ہو کیں تو قبل اس ،

کے کہ حفرت فاظمہ کچے عرض کرتیں رسول اکرم نے فرمایا "میری جان زہرا کیا جہیں یہ بات پہند ہے کہ میں حہیں ایک ایک چیز سکھادوں جو دنیا و مانیما ہے بہتر ہو اور ساتھ ہی آپ نے مشہور شیح جے "شیع فاظمہ" کتے ہیں آپ کو سکھا دی۔ یہ شیع سکھ کر حضرت ذہرا" نوشی خوشی گھر آئیں اور حضرت علی ہے فرمایا "اپنے پدر براوارے دعا سکھ کرمیں نے دنیا کی بھلائی کا حصہ حاصل کیا ہے"۔

آپ کی سخاوت اور ایمار

تمام مغرین شیعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک دفعہ دھرت زہرا اور آپ کے گروالوں نے روزہ رکھ اور انظار کا وقت قریب ہوا تھا کہ ایک فقیر نے آگر آواز دی تمام گروالوں نے اپنی اپنی روٹی اس کے حوالے کردی اور پانی سے روزہ انظار کرکے سوگئے دو سرے دن بھی ایبا ہی ہوا جب انظار کا وقت قریب آیا تو ایک بیتم نے آگر سوال کیا معرت فاظمہ آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں نے نیز آپ کی فادنہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر بیتم کے حوالے کی اور اس دن بھی تمام گروالے پانی سے انظار کرکے سوگئے تیمرے دن بھی ایبا ہی ہوا بین انظار کے وقت ایک پانی سے انظار کرکے سوگئے تیمرے دن بھی ایبا ہی ہوا بین انظار کے وقت ایک تیدی آیا تو سب نے اپنا اپنا کھانا اسے وسے دیا بین اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ویطعمون الطعام علی جبوں سکین و بتیا و اسپر اانما نظعمکم لوجداللہ لا یہ دیکی۔ ویلمنکم جزاء ولا شکورا "یہ نوگ اللہ کی مجت بیں سکین ' بیتم اور امیر کو کھانا کے ہیں اور تم سے کوئی برلہ اور شکریہ نہیں چاہے ہیں "۔

بحث کے آخریں ہم آپ کے نام اور کنیت کے بارے میں بچھے گفتگو کرتے ہیں۔ حعرت زہرا کے القاب کے بارے میں بہت ساری آویلیس کی ہیں کہ ان تمام کا ذکر ح حضرت ذہرا سلام الله ملما نے اپنے شوہر کے گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ پیرا بن ایک مسکین کو دیدیا اور اپنے پرانے پیرا بن میں بی شوہر کے گھر پہنچ گئیں۔ دو سرے دن حضرت پنجبر اکرم بنی سے ملنے کے لئے آئے تو یہ تحفہ بنی کے لئے لے آئے تھے۔

علی فاطعہ خدمتہ مادون الباب و علی علی خدمتہ ما خلفہ "گرے ایرر کے کام فاظم" کے سرد ہیں اور گرے باہر کے کام فاظم" کے سرد ہیں اور گرے باہر کے کام علی "کے ذعے ہیں"۔ اس تخفے کو جناب زہرا سلام اللہ ملیما نے بخوشی قبول کیا بلکہ بے حد خوشی کا اظمار کیا اور کہا ما معلم الا اللہ ما فاخلنی من السرود "فدا وند عالم کے علاوہ اور کوئی شیں جان سکا کہ اس تقتیم سے ہیں کس قدر خوش ہوئی ہوں"۔

حفرت زبرالى عبادت

روایات میں وارد ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ طیسا اس قدر عباوت کرتی اور قیام میں رہتی تھیں کہ آپ کے پاؤں سوجھ جاتے تھے۔ حضرت اہام حس علیہ السلام فرہاتے تھے کہ میری والدہ کرای رات کے ابتدائی جھے ہے میج تک عباوت میں مضغول رہتی تھیں اور جب بھی آپ نماز ہے فارغ ہوتی تھیں تو ہمایوں کے لئے وعا کرتی تھی اور جب ہم آپ ہے پوچھے تھے کہ اہاں آپ ہمارے لئے وعا کیوں نمیں کرتی تو آپ فرہاتی تھیں بیٹے البجاد شعہ اللہ بیٹے پہلے ہمائے پھر گھر۔ حضرت زہرا کی تنبیع کی بے حد نصیات بیان ہوئی ہے۔ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرہای جبرے دوی حضرت زہرا کی تنبیع کی ہے حد نصیات بیان ہوئی ہے۔ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرہایا ہے کہ "میری واوی حضرت زہرا" کی تنبیع میرے نزویک ایک ہزار وکھت نمازے بہتے ہے۔"۔

کتے ہیں کہ گمرے کا مول میں حضرت زہرا ای مدد کے لئے ایک فادم کی ضرورت متی اور اس وقت کا رواج میں تھا کہ فادم یا فادمہ گھر میں رکھے جاتے تھے جس

یماں ممکن نمیں بلکہ ان کے خلاصے کے طور ہم مرف آپ کے نام اور کنیت کے ۔ بارے میں تموڑی می بحث کرتے ہیں۔

حضرت زہرائی گئیت "ام ایبھا" ہے اور میں گئیت ہو آپ کے لئے باعث افتار ہے خود حضور اکرم کے دی ہے "ام ایبھا" کے معنی "اپ باپ کی ہاں" ہیں اس کئیت کے معنی "اپ باپ کی ہاں" ہیں اس کئیت کے معنی تنہ ہیں ہورسول اکرم کے اس کئیت کو دینے ہیں بینی "دنہرا" دنیا کی علت غائی ہیں"۔ ایسی بعض روایات و احادث بھی متقول ہیں کہ حضرت زہرا" دنیا جمان کی علت غائی ہیں اور اگر کوئی ہے وعویٰ کرے کہ عالم ہتی کے نیش کا واسط حضرت زہرا سلام اللہ علیما ہیں تو ہے بھی ہے ولیل نہیں اور حضرت فاطمہ کو فاطمہ کیوں کما گیا ہے اس کے بھی اسرار ہیں اور روایات اس اور حضرت فاطمہ کو فاطمہ کیوں کما گیا ہے اس کے بھی اسرار ہیں اور روایات اس راز کو بوں بیان کرتی ہیں۔

#### سميت فاطعه فاطعه لانها فطعت الشر

ا۔ آپ کو فاطمہ اس لئے کما گیا کہ آپ برائی ہے جدا اور الگ ہیں یہ جملہ حضرت زہرا ملام اللہ طیما کی مصمت پر دلیل ہے کیونکہ آپ کا معصومہ ہونا ٹابت ہے اور آیت تطیر آپ ہی کی شان میں ٹازل ہوئی ہے۔ انعا بریداللہ لذہب عنکم الرجس اہل البیت و بطهر کم قطبیوا "اے اہل بیت رسول خدا و تد عائم کا اراوہ ہے کہ تم اہل بیت کو ہر تم کے رجم ہے ایبا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھے کا حق ہے"۔

#### مميت فاطمع فاطمع لانها فطمت من الطبث

۲- حضرت فاطمه کو فاطمه اس لئے کما گیا ہے کہ آپ مور اوں کی ماہانہ عاوت ہے پاک تضمیں یہ آپ کی فاہری طمارت کی طرف اشارہ ہے روایات ہے اہری طمرہ معنوی آپ طاہرہ اور مطمرہ معنوی خواسات سے پاک اور مطمرہ معنوی خواسات سے پاک۔

سميت فاطمدفاطمدلانها فطمت عن الدفاق

الحد کو قاطمہ اس لئے کما کیا کہ آپ مخلوق سے جدا تھیں یہ تغییر آپ کے عوان کی حزل کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل میں سوائے خدا کے اور کمی کا تضور نہیں تھا۔
 تضور نہیں تھا اور ہردفت آپ کا دل مشغول مبادت حق تھا۔

#### سميت لأطعد لأطعم لان الجفلتي لطمواعن كتسمعر لتها

٣- آپ كو قاظر اس لئے كما كيا كہ لوگ آپ كى معرفت سے قاصر ہيں يہ تغير آپ كے اى موجہ سے تامايها" آپ كے اى مرجہ كى طرف اثارہ بے جمر، ين آپ كو رسول اكرم لئے "امايها" كما ہے-

#### سميت فاطمد فاطمه لانها فطمت شيعها عن النار

۵۔ آپ کو قاطمہ نام اس کئے دیا کیا کہ قیامت کے دن اپنے شیوں کو جنم کی آگ ہے نجات دلا دیں گی۔ یہ اشارہ آپ کی شفاعت کے حن کی طرف ہے۔

#### سيت فاطسافاطسالان اعدائها فطبوا عن عبها

۱- آپ کو فاطمہ" اس لئے کہا گیا کہ آپ کے ویشن کو آپ کی محبت ہے الگ کیا گیا ہے اور یہ بات فلا ہرہے کہ جس کے پاس محبت الل ہیت کی سعاوت نہیں ہوگی اسے جنم میں جمو مک دیا جائے گا۔

اس فاطمہ کی قومیف کیے کی جائتی ہے کہ جب حضرت زہرا "صنور اکرم کے ہاں جاتیں یا حضور اکرم حضرت زہرا کے ہاں آ جاتے تو آپ کے ہاتھ اور چرے کے یوے لیتے آپ کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور فرماتے سے کہ "جھے فاطمہ" سے جنت کی خوشبو آتی ہے"۔

لین کی زہرا اس قدر متواضع تھیں کہ جب امیر الموضین کتے ہیں کہ گھریں کوئی ممان آرے ہیں تو فرماتی ہیں سے کھر آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ باوجود اس کے کہ آپ ان لوگوں سے سخت بیزار تھیں لیکن آپ کے شوہر لے حضرت نضہ نے جتابہ زہرائکو مغموم پایا اور وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جھے یہ فکر ہے جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میرے بدن کا جم نامحرم لوگوں کو نظر آئے گا۔

فضہ کہتی ہیں یہ من کر جس نے ایک محاری کا نقشہ کھینچا اور کما کہ جم میں لوگوں کی یہ رسم ہے کہ معزز لوگوں کو اس جی رکھ کرلے جاتے ہیں۔ یہ من کر آپ بہت خوش موئی اور آکید کے ساتھ وصیت کی کہ ان کے جنازے کو محاری جی رکھ کر اٹھایا جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی وصیت کی تھی کہ راات کے وقت جمیزو جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی وصیت کی تھی کہ راات کے وقت جمیزو بھین و تدفین کی جائے۔

نوجہ علی کی بنت رسالت ہیں قاطمہ الزی ہے جن کے کھر بیں اماست ہیں قاطمہ الزی ہے جن کے کھر بیں اماست ہیں قاطمہ کا کا کھم نے پہلے قاطمہ ہیں قاطمہ الزان رسول افاست ہیں قاطمہ میں زیدی .

ا جازت چاہی تو اجازت دی۔ ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے اور ایک مئلہ شری ح پوچھتی ہے مئلہ پوچھ کرچل گئی لیکن بھول کی بھاری میں جلا ہونے کی وجہ سے گئی دفعہ یماں تک دس بارواپس آئی تو آپ نے ہرا راہے مسلے کا جواب بتا دیا جب وہ عورت معذرت کرتی ہے تو آپ فرماتی ہیں "متمارے ہربار سوال کرنے سے خدا وند عالم جھے جزا دے رہا ہے تم باربار پوچھنے کی معذرت مت کو"۔

جس وقت معزت زہرا اکو ان کے پدر بزرگوار نے خادمہ کی حیثیت سے نعمہ دیا تو اپنے پدرگرای کے عکم کے مطابق گمرکے کاموں کو تقیم کیا۔ اس طرح ایک دن معزت نعنہ اور ایک دن آپ کام کرتی تھیں۔

یہ بات نہیں بھولنی چاہئے اور خصوصاً خواتین یا در تھیں کہ تمام اہل ہیت ہماری زندگی کے لئے نمونہ عمل ہیں۔ قرآن بھی بھی تھم دیتا ہے کہ نمام مسلمانوں کو چاہئے کہ پنجبرا کرم اور ان کے خاندان والوں کو نمونہ عمل قرار دیں۔

لقد كان لكم في رسول اللداسوه حسنته لمن كان يرجو اللدواليوم الاغر (سوراه الاراب آيت اس)

"بے ملک رسول اللہ ان لوگوں کے لئے نمونہ عمل میں جو اللہ اور روز جزا پر امید رکھتے ہیں"۔

اگر ہمیں دو جمانوں کی سعادت مطلوب ہے تو چاہیے کہ رسول اکرم اور ان کے اہل ہیت کی چیردی کریں۔ مسلمان خوا تمین ای وقت سعادت عاصل کر عتی ہیں جب دہ مخت 'ایٹار' جان نٹاری' شوہرواری' خانہ داری اور اولاد کی تربیت میں معزت زہرا سلام اللہ طیما کی چیردی اختیار کریں۔

صاحب وسائل شید نے وسائل کے جلد دوم میں ایک دافعہ لکھا ہے جو حضرت زہرا" کے بارے میں ہے قذا خصوصاً خواتین کو اِس پر توجہ دینی چاہئے۔ ایک دفعہ

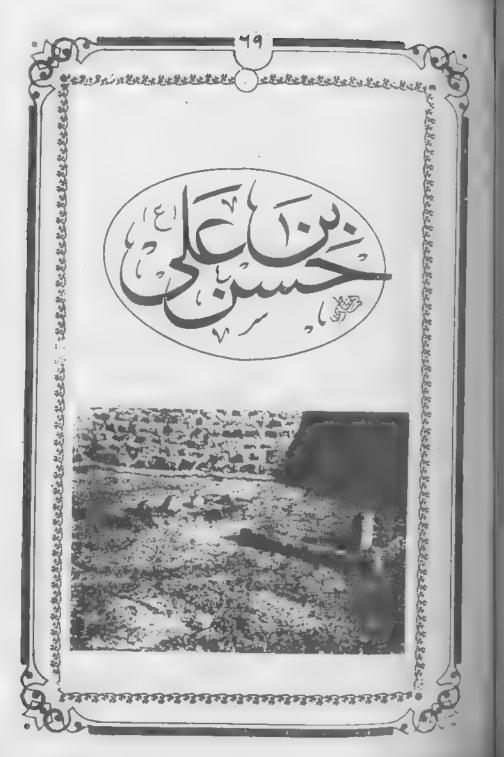



> یتے رسول اکرم مجیسا نانا' والدہ گرامی حفرت زہرا' مرضیہ' والد گرامی علی ابن ابی ح طالب"۔ اگریمہ یک تربیب میں میں اس کے تعدید انداز میں اس کے تعدید انداز میں میں اس کے تعدید انداز میں میں میں میں میں

اگر ہم ہے کی تربیت میں موٹر عائل کے تمام قوا نین جیسے قانون وراشت و فیرہ کا مطالعہ کریں گے قو ماں باپ کے اثرات کا اثکار نہیں کر کتے۔ آپ کے نانا اثن هجادت کرتے تھے کہ کثرت آیا مے پاؤں میں ورم آجا آئا تھا۔ اور خداوند عالم کی هجادت کرتے تھے کہ کثرت آیا مے پاؤں میں ورم آجا آئا تھا۔ اور خداوند عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ طدماانوانا علیک القوان انتشقی "ہارے رسول ہم فیرف سے یہ آئت نازل نہیں کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑو"۔ ای ہستی کے زیر شریت رہ کر نواسہ پلا پڑھا جس نے بیں سے زیاوہ جج پایا وہ کے اور بعض سزوں میں آپ کے پاؤل سوخ جاتے تھے۔

ان کے والد گرای حضرت ا مرالموسنین علی رات کی آرکی میں سطے بچاتے اور اہام حن آپ کی مجبروں اور خوف افنی ہے گریہ و زاری کرنے کی آوازیں سنتے سے تو اس فرزند کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وضو کرتے وقت کانپ ا شہتے اور مجد میں وافل ہوتے وقت روتے ہوئے کئے سے البہی فیفک ہایک یا معسن قدا تاک المسٹی فتجاوز عن قبع عندی ہجسیل ماعند کیا کی ہم "اے میرے معوور ایرا میمان وروا زے پر ہے اے نکی کرنے والے! تیرے حضور گاہ گار پنچا معوور ایرا میل کی برا کوں کو معانی قبا"۔

جس باپ نے تمیں سال تک اسلام کے مصالح کی خاطر مبرکیا اور ایسے زندگی گزاری جیسے آگھ جی خار اور گلے جی ہڈی الجی ہو تو اس کے بیٹے نے دس سال تک مصالح اسلام کی خاطر مبرکیا اور معادیہ کے ساتھ صلح کی اور والدہ گرای زہرا " مرضیہ خیس جو اپنا اور متعلقین کا کھانا پہلے نقیر کو خیرات جی دہی ہیں اس کے بعد اپنا کھانا ددیارہ پکاتی جیں تو ایک بیتم کی آواز من کرغذا اس کے حوالے کرتی ہیں اور

ا پنے گھر وانوں کے لئے کھانا پکانے لگتی ہیں جب کھانا تیار ہو تا ہے تو ایک اسر کی آواز من کر کھانا اس کے حوالے کرتی ہیں۔ اور خود کو اور گھر والوں کو روزہ افطار کرنے کے لئے کچھے نہیں رہتا ہے تو پانی سے افطار کرتے ہیں۔

اس وقت بير آيت نازل مولي -

و مطعمون الطعام على حبور سيكهناويتها واسيرا"" بيه لوگ اپني غذا كوجس كى خود اشين مجى ضرورت ہے مسكين يتم اور امير كو دے ديتے بين" اسى ايثار كو ان كا فرزند حسن ميراث بين يا تا ہے۔

ایک دن ایک سائل آپ کے حضور آگرا پنے فقر کی شکایت کرنے لگا اور اس مضمون کے دوشعر کے کہ ۔

میرے پاس کوئی الی چیز شیں جے چے کراپی ضرورت پوری کروں میری مالت
اس کی گواہ ہے صرف اس وقت میری آبرہ محفوظ ہے جس نے ہرچند چاہا کہ نہ پیجوں
گر آج آپ کو خریدار پایا میری آبرہ کو خرید کر کھے نفر سے نجات دیں ۔ یہ س کر
آپ نے اخراجات کے ذے وار سے فرہایا آج جو پکھ تمار ہے سانے موجود ہے
اس دے وہ لفذا اس نے بارہ ہزار درہم جو موجود ہے۔ اس کے حوالے کے اور
اس روز گھریں کھانے کے لئے پکھ نہ تھا۔ آپ نے وہ شعر جواب میں یوں لکھ کر

" تم نے بیری طدی میں ہم ہے پکھ چاہا جو پکھ موجود تھا دیا گریہ بہت کم تھا
اے لے او اور اپنی آبرو کی حفاظت کرو گویا ہمیں دیکھا نہ ہو اور نہ ہمیں پکھ
فروخت کیا ہو"۔ آپ کی ماور گرای اس منزلت کی تھیں کہ را توں کو صح تک تماز
میں مشغول رہیں ہیں اور ہر نماز کے بعد دو مروں کے لئے دعا کرتی رہیں ہیں۔ آپ
کے فرزند حن آپ سے پوچھے ہیں "اماں آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتیں

. حوض کوٹر پر جھے سے آلمیں ہم ہی قرآن کی تنزیل و آاویل کے عالم ہیں ہمیں قرآن ، میں معموم اور مطرکے نام سے بکارا کیا ہے"۔

انما بوبدالله ليذهب عنكم الرجس ابل البيت و يطهر كم تطهيرا" براكب كو ماري اطاعت كرنى واسي عنكم الرجس ان كويه تحم ديا كيا ہے۔ حضرت ايام حسن كا صلح كرتا

حفرت اہام حن علیہ السلام کے اقدامات میں ہے مسلمانوں اور اسلام کے لئے مغید اقدام ان لوگوں کے نزدیک کے مغید اقدام ان لوگوں کے نزدیک جو اسلام اور آریخ سے کماحقہ وا تغیت نمیں رکھتے ہیں موروثک قرار پا آ ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حفرت اہام حن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی اور حضرت اہام حین کی طرح قیام کیوں نمیں کیا۔

جو بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہئے دوسہ ہے کہ حضرت امام حسین کلے السلام و معرت امام حسین علیہ السلام و معرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد دس سال امام کا سند ب بھی تھا 'افقیار بھی تھا لیکن ان دس سالوں میں قیام نیس کیا۔ امامت کے ان میں سالوں کے بعد آپ نے قیام کیا۔ کیا امام حسین کے اس آخر پر کمی کو اعتراض ہے؟ قطبی نہیں! اگر اس منزل پر کوئی امتراض ہے تو صرف امام حسن علیہ السلام پر نہیں بلکہ دونوں اماموں پر ہوجا آ ہے امراض ہو تو و اس کی دیل ہے کہ قیام کرنا اور تحریک چلانے کے لئے موقع و کل درکار ہے اور ان بیس سالوں میں اس قیم کا کوئی موقع و کل موجود نہیں تھا۔ خلاصہ ہے کہ امیر معاویہ موجودہ اصطلاح میں ایک ما ہر سیاستدان تھا۔ اور ہر ممکن ذریعے سے امیر معاویہ موجودہ اصطلاح میں ایک ما ہر سیاستدان تھا۔ اور ہر ممکن ذریعے سے امیر معاویہ موجودہ اصل کرنا چاہتا تھا۔ جموث 'فریب 'ظلم و لی د فارت کری 'پارٹی ا

مرف دو مرول کے لئے دعا کرتی ہیں" اس عظیم مال نے جواب دیا "یا بنی العباد شم ح ! للاد" بیٹے دعا میں ہمارا ہمایہ ہم پر مقدم ہوتا ہے " زہرا میسی مال حس کی پرورش کرنے والی تھیں یہ روایت آپ سے مروی ہے۔

ان رجل اتى الحسن بن على عليها السلام فقال بابى انت وامى اعتى على قضاء حاجته فانتعل وقام معه فمر على الحسين صلوات الله عليه و هوقائم بصلى لقال له اين كنت عن ابى عبدالله تستعينه على حاجتك؟ فذكر انه معتكف لقال له اما انه لو اعانك كان خير اله من اعتكاف شهرا -

ا کی فخص کو کوئی مرورت پیش آئی تواس نے آپ کو وسیلہ بنایا آپ اس کی خاطر چلے گئے۔ رائے میں ویکھاکہ حضرت امام حسین مناز پڑھ رہے ہیں آپ نے اس مرو ہے پوچھا کہ تم نے حسین " ہے اس بارے میں رابطہ کوں نہیں کیا اس فض نے جواب ویا کہ امام حسین " اس وقت مجد میں اعتکاف میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمہاری ضرورت پوری کرتے توا کی مسینے کے احتکاف ہے بھر تھا۔

حضرت المام حسن مجتنی علیہ السلام نب کے اختبار سے تمام لوگوں کے مردار تھے حسب اور دیگر نضائل انسانی کے بارے میں آپ سے ہی سنتے ہیں۔

 ر کھ کر دعویٰ دائر کیا تو مدعا علیہ نے چالیس گواہ پیش کے یہ اون ای کا ہے جب کہ مدی کا دعویٰ او نشی پر تھا۔ گوائ کے مطابق او نشی کو اونٹ قرار دے کر مدعا علیہ کو دیا گیا محر محاویہ نے مدی کو ہلا کر ایک او نشی اور بہت نفتہ رقم دے کر کما میری طرف ہے جا کر علی این ابی طالب کو کمو کہ ان گوا ہوں جیسے لا کھوں اقراد کو تمہارے ساتھ جگ پر جیجوں گا جو اونٹ اور او نشی جی فرق نہیں جانے "۔

معرت امام حس کے حای

جن لوگوں نے حضرت امام حس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی الیے لوگ سے جنوں نے بھی جمل منین اور شہوان وفیرہ میں شرکت کی تھی تھے ہوئے اور االی جامیہ سے افراد سے جن کے درمیان خوارج اور ان کے طرف وار ان کی مفول میں گھے ہوئے شے انہوں نے حضرت امام حس کی بیعت اس لئے کی ہوئی تھی مفول میں گھے ہوئے شے انہوں نے حضرت امام حس کی بیعت اس لئے کی ہوئی تھی کہ اگر معاویہ پر امام فی پاکس قویہ آپ کو ہٹا کر خود حکومت کریں لیکن ان کے درمیان الجیت رکھے والے افراد بہت کم شے الذا معاویہ رقم حمدوں اور افعام کا لائی دے کر بوے بوے مرواروں کو اپنے ماتھ ملائے میں کامیاب ہوا اور یہ مروار راتوں رات معاویہ کی صفول میں چلے گئے اور لئکر بغیر مرواروں کے رہ گیا اگر ایے وقت میں امام حسن می صفول میں جلے گئے اور لئکر بغیر مرواروں کے رہ گیا آگر ایے وقت میں امام حسن می صفول میں موگ کی مجلس قائم کرآ ۔

آپ کے عامیوں کے ہاتھ تمل کرا آ اور شام میں سوگ کی مجلس قائم کرآ ۔

مرت امام حسن کی صلح

ا میرالموسنین کا خالئی قبول کرنا اور حعرت امام حسین کا قیام تیوں کی بنیاد اور مرچشہ ایک ہے۔ حسن نے صلح کی اور حسین نے مبرکیا اس مد تک کہ معاویہ اس کا اقدار اور اس کے حاموں کا وجود مث کیا 'حضرت امام حسین کے فرمان کے

ا إذى أيا رشوت و حرجو مجى ذرايد الفتيار كرنا يزاء الفتيار كرنا تفاء اور ان يى ذرائع کی وجہ ہے اس کی حکومت قائم ری جس کا ذکر تمام می وشیعہ کتب آرخ میں موجود ہے۔ امیر معادیہ نے حضرت ابو برا معفرت عمراور حضرت مثمان کی طرف سے تمیں مال حکومت کی ۔ ابن الی الحدید کے کہنے کے مطابق حضرت عمرائے گور فروں ك ساتھ فيرمعولى مديك سخت كيرتے لين جب ابو بريره كے بارے بي ساكه دس ہڑار درہم اس کے ذاتی جمع میں تواشیں فورا اپنے دربار میں بلایا ادر کوڑے مارے یماں تک کداس کی پٹیر پر زقم بڑھے۔ اے مدے سے معزول کرنے کے علاوہ اس کا مال ہمی منبذ کیا۔ جب خالد بن ولید کے بارے میں سنا کہ اشعث بن قیس کو دی بزار درہم مرب ریا ہے تو علم دیا اے عمل میں بی جمال کے وہ گورز تے اس کے عمامے ہے گلے میں باندھ کر ذکیل کرکے موجر میں لیے جایا جائے اور اس کے بعد اے معزول کیا جائے۔ ایبا ی کو ابو موئ اشعری و قدامہ بن مفعون اور مارث بن وہب کے ساتھ ہوا گر معاویہ کے معالمے میں آپ بھی خاموش رہے اورد کھتے رہے کہ عالی شان کل ہے خود وہ اور اس کے احباب ریٹم کا لباس پینتے ہیں ' کنار کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اسراف میں تو مشہور ہوئے نوبت یمال تک بھی کہ بیرے کے دن جعہ کی نماز پڑھا کراینے وفادا ردل کو آزمایا گیا۔ امیر شام ایک ایسے مخص تے جنوں نے رسول کے محابہ کو اپنے گرو جمع کیا ابو ہریرہ 'ابو موی اشعری جیے لوگوں کو جعل مدیشیں گڑھنے کے لئے خریدا ہوا تھا عمراین عاص جیے فخص کو خریدا تھا جن نے نیزے پر قرآن کو بلند کیا ۔ ٹالٹ کی دیکش اور ابو موٹی کا فریب رینا تو آریخ میں مسلم ہے معادیہ فوجی انتظام کا ماہر تھا۔ کما ما آ ہے کہ امیرالمومنین " كا ايك آدى ايك دفعه شام چلاكيا معاديه لے كسى سے كماكہ جاكران كى اونى كو چائے ایبا ی کیا گیا لیکن تلاش کے بعد جب اس فض نے اونٹنی کو کسی کے پاس

یزید نے اپنی حکومت کے دو سرے سال "جنگ حن" کا آغاز کیا اور میند کے عوام کا قتل عام کیا۔ اور خانہ خدا کو آگ لگاوی اور معاویہ کے مرتے ہیں امام حین علیہ السلام نے قیام کیا اسلام کی بقاء آپ کے ای قیام کی مربون منت ہے۔ لیکن یہ فراموش نہ کیا جائے کہ امام حسن کی صلح اور مبردونوں امام کے قیام کے لئے میدان فراہم کرنا تھا۔ حیین کا قیام کمل طور پر حسن کی صلح ہے مربوط ہے۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس مرسطے کے لئے فرمایا تھا کہ حسن و حیین اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس مرسطے کے لئے فرمایا تھا کہ حسن و حیین یہ ہے جیٹے ہوئے ہوں یا قیام کریں دونوں حالتوں جی امام واجب الاطاعت ہیں۔ ایکن اگر قیام کریں تو ان کی چروی کریں۔ اور اگر قیام نہ کریں تو بھی ان کی چروی

ا بن وقات كے وقت حفرت اہام حن عليہ السلام نے جنادہ كو جو وصيتيں فرہائيں ان جي ہے چند يہ جيں۔ جنادہ كتا ہے كہ آپ كى وقات كے وقت آپ كى خدمت جي پنج كر جي نے كس فيحت كى درخواست كى تو آپ نے فرهاہا۔ "اے جنادہ موت كے آنے ہے پہلے ہروقت موت كے لئے تيا ر رہو موت كے سنرا اپنی قبر اور قيامت كے لئے زادراہ تيا ركو۔ جنادہ! ونيا كے لئے اس قدر كوشش كو جي تم لئے بيشہ يمال رہنا ہے اور آفرت كے لئے تيا دى اس طرح كو جي كل بى تم لے مواج ہو تو محصيت مرنا ہے۔ اگر قوم و قبيلہ كے بغير موت اور افتدار كے بغير جيت جا جے ہو تو محصيت الى كے ذليل لباس كو انار كا تيكو اور افتدار كے بغير جيت جا جے ہو تو محصيت الى كے ذليل لباس كو انار كا تيكو اور افتدار كے بغير جينت جا جے ہو تو محصيت الى كے ذليل لباس كو انار كيكو اور افتدار كے اخر جينت جا جے ہو تو محصيت الى كے ذليل لباس كو انار كيكو اور افتد كى اطاحت كے معزز لباس كو پنو۔"

\*\*----\*

مطابق جب معاویہ عرکیا تو عوام کا ول نی امیہ کے بغض اور اہل بیت کی محبت ہے جو بھی جب معاویہ کے حرت ہے جو بھی اور اہل بیت کی محبت ہے جو بھی تھا۔ معاویہ کے حرتے ہی اس کی سیاست بھی ختم ہوئی اور حکومت ایک حمیاش احمق اور مغرور محفص کے ہاتھوں میں آئی ہے بہ بخت اس منزل پر بہنچا ہوا تھا کہ کمال قساوت قلبی کے ساتھ حسین کو شہید کیا ان کے اہل بیت کو شہوں میں پھرایا جسین کی قبلی کے ساتھ حسین کو شہید کیا ان کے اہل بیت کو شہوں میں پھرایا جسین کے تم کی ایک محفل منعقد کی اور اپنے ان اشعار کو سایا ۔ محویا اس طرح لوگوں کے ہاتھ میں جرائے دیکر کہنا ہو کہ آؤین امیہ کے قلم وجور کو اچھی طرح دیکھو ان کے اسلام کو پہیا تو اس کے کفر آمیز اشعار میہ ہیں۔

أثياخي شهدوا الخزرج من جزع الأسل وتم **Valet** وأستهلوا لانشل بايزياد قالوا باشم باالبلك لعبت نزل Ys. حاء القوم من ساناتهم وعنلناه قامتلل

بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھانہ تو ان پر کوئی وی آئی اور نہ کوئی نبوت ملی تھی ہم نے اپنے بدر کے کشتگان کا بدلہ لیا ور برابری کی کاش اس وقت میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھ لینے کہ ہم نے ان کابدلہ کس طرح لیا۔

اس مجلس میں علی کے لیجے میں بولنے والی زینب مجی موجود تھیں۔ جو پکھ انسیں کمنا چاہنے تھا کہا۔ جامع مجد میں امام سجاد کو منبر پر جانے کی اجازت کی جنوں زیز کر کے ساک ا

نے تی امیہ کورسوا کردیا۔

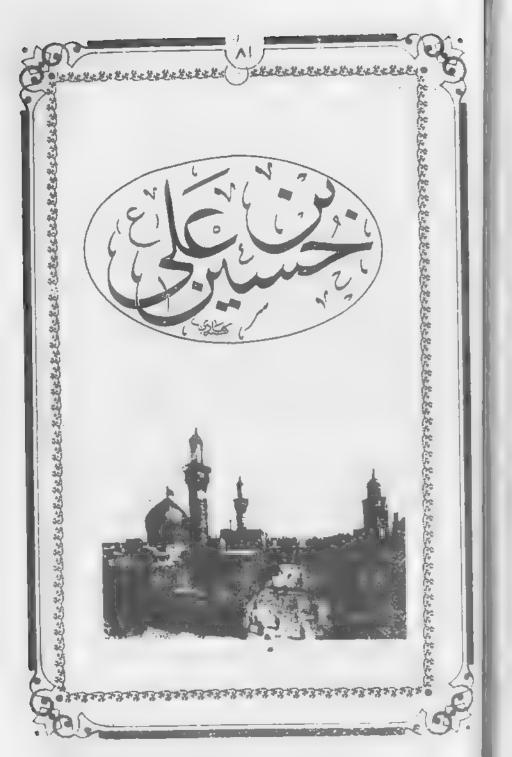

1.



آپ کا نام نای حسن ہے اس نام کو پروردگار عالم نے آپ کے لئے بند فرمایا۔ آپ کی مشہور کنیت "ابو عبداللہ" ہے۔ آپ کے مشہور القاب سید الشہداء اور "الحطوم" اور "الشيد" بي- آپ كى مت عمر تقريباً ٥٦ مال ب- آپ ك جری کو شعبان کی تمیری تاریخ میں ولادت یائی اور ۲۱ جبری میں دس محرم الحرام کو یزیدی لشکر کے ہاتھوں جام شادت نوش فرمایا ۔ جب آپ کی عمر مبارک جھ سال کی تھی تو آپ کے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رحلت یا تی اور ذندگی کے تمیں سال اپنے پدر بزرگوا ر حضرت علی کے زیر ساب گزارے اور والد ماجد کی شاوت کے بعد وس سال تک اپنے بوے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی معیت میں زندگی گزاری اس کے بعد آپ کی امامت کی مدت بھی وس سال ہے۔ حضرت المام حسین علیہ السلام ان قضائل کے علاوہ جو حسب و نسب کے اعتبار ے تمام اہل بیت کو ماصل ہیں کچھ اقیازی فضائل کے بھی مائل ہیں۔ سب سے يملا احماز توبيب كد آب ك ملب على اتمد معمومن كاسلد جارى را- اس یارے میں حضوراکرم سے احادیث موجود میں۔ جو اس اتمیاز کی تفریح کرتی ہیں۔ حضرت سلمان فارئ کتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حمین حضور اکرم کی كوديس أب أن اشين باركرت موع قرمايا \_

انت السيد ابوالساده انت الامام ابن الامام ابولا ثمد الحجدابو الحج تسعمه من

ر مليك و تاسعهم قائمهم

معرت ابر عبداللہ کا بیہ ہے کہ فداوند عالم نے آپ کی تربت میں ثنفا رکی ہے اور آپ کے حرم مطرمیں دعا کی تجالت مواتر اور قطعی روایات سے ثابت ہے۔ یا نجوان احمیاز

آپ کے عظیم امنیا زات بی سے ہے کہ آپ نے عشق و محبت فداکاری مان نگاری اور اللہ کی راویس قربانی کے مفاہم کو عملی طور پر سمنے تخشے۔

الهمانت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل غروانت فی کل امر نزل بی ثقه و عدد کم من هم یضعف فیه الغوادو تقل فیه الحیاد و یعننل فید الصنیق و یشمت فیه العدوانزلته یک و عکوند الیکر غیدمنی الیک عن سواک نفر جند و کشفته فانت ولی کل نمته و صاحب کل حسن و منتهی کل رغبته

" میرے پروردگار تو میرے ہررنے و فم میں میری پناہ گاہ ہے اور مایوی کے وقت تو ہی امید ہے اور ہو کہ جی میرے لئے چیش آتا ہے اس میں تو میرا مددگار اور میری بناہ ہے۔ کتنے سارے فم ایسے ہیں جو دلوں کو کمزور کرتے ہیں راہ چارہ کو میدود کرتے ہیں۔ دوستوں کو فمکین اور دشنوں کو خوشحال کرتے ہیں سب تیرے ساخے چیش کرتا ہوں اور ان کی شکاعت بھی تجھ ہی ہے کرتا ہوں صرف اس لئے کہ میں تیری طرف می رخبت رکھتا ہوں اور تیرے فیر کی طرف جمیں۔ تو نے ہم میں اور تیرے فیر کی طرف جمیں۔ تو نے ہم میں اور خویوں کا مالک ہے اور آر ذووں کی مشا تیری می رفات ہے۔ "

آپ نے اپنا سب کھ اللہ کی راہ میں قربان کیا مال ' جان ' حیال ' ودست و احباب ' اولاد ' میال کک کہ شیرخوار بچوں کو بھی قربان کیا اور صحوائے کربلا میں اپنے قتل ہونے کی جگہ یوں فرماتے ہیں۔

"تم سرداروں کے سردار ہواور سرداروں کے باپ ہوتم امام کے فرزند ہو اور خود ہی امام کے فرزند ہو اور خود ہی امام ہو بلکہ اماموں کے باپ ہوتم جمت خدا ہواور خدائی حجوں کے باپ ہو اور لو جحت خدا تممارے صلب سے ہی ہوں گے جس میں سے لواں "قائم آل محر" ہوگا۔

### دوسرا امتياز

یہ ہے کہ آپ کی شادت کی وجہ ہے اسلام کو پیش کی زندگی کی اور اسلام کا دوام آپ کی شادت کا مربون منت ہے۔ آ مہی جی دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر المام حین علیہ السلام کی شادت اور آپ کے المل بیت ایرنہ ہوئے ہوتے تو آج اسلام کا نام و نشان مٹ چکا ہوآ۔ ای وجہ ہے حضور اکرم نے فرایا تھا۔ حسین منہی و انا من انعسین "حین جھ سے ہیں اور جی حین سے ہوں" اور حضرت امام حین علیہ اسلام نے ای اجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب آپ سے بیت مول طلب کی گئی تو فرایا۔ لو بایعت وید اللا سلام السلام اگر جی بنید کی بیعت کول فرایا می و تحدید می جانی جانے کا میں من جائے گا۔

اس هم کے بیانات خود رسول اکرم اور احمد طاہرین کے ارشادات میں بھی بودونان

## تيرااتياز

حدرت اہام حین کا یہ ہے کہ نوگوں کے داول بی آپ کی محبت ماگزین ہے بیے کہ رمول اگر میں آپ کی محبت ماگزین ہے بیے کہ رمول اگرم نے فرایا۔ ان اللعسن حدادہ فی قلوب الناس لی ابر داہلا " ہے شک داوں بی حسین کی محبت کے شطے بھڑک رہے ہیں جو مجمی بجھنے والے شیں۔" جو تھا ا مرا ز

الاترون ان العق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عندليرغب المومن في القاء
 الله واني لا ري الموت الاسماده والحياء مم الطالمين الا يرما

"الله تم نميں ويكھتے كه حق پر عمل نميں ہورہا ہے اور باطل سے نميں روكا جارہا ہے ايے طالات ميں و كو جارہا ہے ايے طالات ميں تو مومن موت كى تمنائى كرسكتا ہے بے شك اس طرح مرفے كو ميں سعاوت سجھتا ہوں اور فالمول كے ساتھ ذئدہ رہنا سوائے بد بختی كے اور چكھ نميں۔"

امام علیہ السلام کے اس طرح کے ارشادات بہت سارے ہیں جن ہے واضح مو آ ہے کہ اس وقت اسلام شدید خطرے ہے دوجار تھا فضا اور دفت کا تقاضا بھی قیام و تحریک کا تھا۔ اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ بزید کے خلاف آپ کا قیام کرنا ایک اللی فریضہ تھا۔

حفرت اہام حین کے قیام کے ہماب پر تحقیق کرنے کے لئے تو ایک مفعل

کتاب کھی جائتی ہے گر بطور اجمال آپ کے قیام کے امباب پر روشنی ڈالئے

فنس اور دشن پر غلبہ پانے کی حقیقت اور شجاعت کی حقیقت بھی وہی ہے جے حین اللہ معلیا اور ذمانے کی گردشوں جس گم نہ ہونے کا درس حین نے دیا۔ جوانمروی

اور مردا تکی کی حقیقت سخاوت کی حقیقت 'رحم ل اور مریانی کے معنی 'خدا 'اس

کے دین اور اس کی مخلوق کے سامنے اکساری بریخ کا درس حین نے دیا۔ تکم کا منہوم سکھایا۔ اور فصاحت و بلاغت کے معنی اپنے کردار اور گفتار ہے سمجادیے۔

کی سیاست کی حقیقت ہے اور عدالت کا منہوم ہے اور جماد نی سبیل اللہ کی حقیقت مرا کی سیاست کی حقیقت ہو اس لئے تو کہ حضور اکرم 'کا ارشاد ان العسین مصباح البہدی و سلیند البجاہ "حین ہوا ہے کا حضور اکرم 'کا ارشاد ان العسین مصباح البہدی و سلیند البجاہ "حین ہوا ہو کا کے اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اکرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نجات کی کشتی ہیں۔ "کا مطلب معلوم ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نجات کی کشتی ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نوان کی کستی ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نوان کی کستی ہوجا تا ہے۔ اور اگر حضور اگرم 'کا اور نوان کی کستی ہو باتا ہو کی کستی ہو باتا ہو کی کستی ہو باتا ہے۔ اور اگر حضور اگرم کی کستی ہو باتا ہو کستی ہو باتا ہو کی کستی ہو باتا ہو باتا ہو کی کستی ہو باتا ہو کی کستی ہو باتا ہو کستی کی کستی ہو باتا ہو کی کستی کی کستی ہو باتا ہو کستی کستی ہو باتا ہو کستی ک

ترکت العال الم الكتي ادا كا وابتمت العال الم الكتي ادا كا وابتمت العال الم الكتي ادا كا ولو قطعتني في العب العا" لما حسن الفواد الي سوا كا لما حسن الفواد الي سوا كا "ميرے پروروگار! تيرى راه مين مين نے تمام مخلوق ہے رشتہ توڑا ہے تجھ ہے لا قات كرنے كے لئے ميں نے اپنے تمام متعلقين ہے آئھيں چراليس بيں۔ ميرے پروروگار اگر تيرى راه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى راه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى راه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى داه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى داه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى داه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرى داه ميں كلزے كلائے كيا جاؤل تو بحى برگز تيرے فيرى

یہ میرالی اللہ پر ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ پر بھین و عرفان کی حقیقت بندگی اور نا فی اللہ کی حقیقت بندگی اور نا فی اللہ کی حقیقت ، یمی تقویٰ اور ماسوی اللہ ہے منہ موڑنے کی حقیقت ہے اپنے المام حسین طیہ السلام کا قیام بھی الیا تی تھا۔ آپ کے خطبات ہے پہ چاتا ہے کہ اس وقت اسلام کوشدید خطرہ لاحق تھا جس دن آپ نے مدینہ سے کوچ کیا یوں فرمایا۔

انى لم اخرج بطره ولا مفسيدا ولا ظالما وانما غرجت ان امريالمعروف و انهى من المنكر و اسير بسيره الى وجدى و اطلب اصلاح في امتدجدى

" میں نے قیام اس لئے نہیں کیا جلی وابی واطلب الصلاح فی استہ جلی کہ میں اللہ کی زمین پر فساد پھیلاؤں یا ظلم کرون بلکہ میرا قیام اس لئے ہے کہ امر پالمعروف اور نہی عن المسکر کروں اور اپنے نانا اور پدر بزرگوار کی سیرت پر چلوں اور اپنے نانا اور پدر بزرگوار کی سیرت پر چلوں اور اپنے نانا کی اصلاح کروں" ۔ کربلا اور اپنے نانا کی اصلاح کروں" ۔ کربلا معلیٰ میں جو مفاسد رواج پاگئے ہیں ان کی اصلاح کروں" ۔ کربلا معلیٰ میں جو مفاسد شاوت کے لئے تیار اور کمربت سے آپ نے یوں خطاب فرایا ۔

نے یہ فرمایا ہے کہ

احب ان ينظر الى احب اهل الارض والسماء للنظر الى الحسين

"جو کوئی فخص میر چاہتا ہے کہ آسان و زمین کے پندیدہ تر فخص کو دیکھے تواہے چاہئے کہ وہ حسین کو دیکھے۔" تو بھی اس کا مطلب بھی ہے۔

آپ نے فرمایا من احتی ہی استشھدو من تخلف عنی ان بباغ الفلاح ابدا "جو کوئی میرا ساتھ ویدے اور میرے ساتھ آئے گا تو شادت پائے گا جو روگروائی کرتے ہوئے اس خونیں تیام میں شرکت نہیں کرے گا تو بھی بھی نجات نہیں پاسکے گا"۔ "شب تردیہ" میں آپ کے فیلے میں ہم پر معتے ہیں آپ نے فرمایا۔ .

من كان باذلا مهجته فينا فلير حل معنا غدا فانارا حلون غدا أنشاء الله

"جو کوئی مارے ساتھ خون رہا چاہتا ہے مارے ساتھ کل بطے انشاء اللہ ممس کل روانہ مونا ہے۔"

آپ کے ان ارشادات کی روشنی ہیں سے کما جاسکتا ہے کہ اگر اسلام کو خطرہ لاحق ہواور تحریک چلانا اسلام کے لئے فائدہ مند ہو' چاہے قیام و تحریک کی صورت ہیں ہواوت ہی ہو تو ہرا یک کا فریضہ قرار پاتا ہے کہ قیام کرے اور حضرت اس دو مری موج کے لئے ایک اور دائمی موج کی ضرورت ہے تاکہ سے دو مری زیرہ اور متحرک رہے اور سے تیمری موج عزاداری' نوحہ سرائی' گربی' سینے زئی اور زیارت صین کی موج ہو سکتی ہے۔ علاوہ اس کے کہ عزاداری انسان ہی فراکاری' ایٹار و قربانی اور شاوت کی روش اور شہید پروری کا جذب ابھارتی ہے۔ اور اگر رہبراعلیٰ قا بلیش کا مالک ہو تو ان مجالس سے کائی صد تک لوگوں کے انسانی جذبے کو ابھار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عموی تعلیمات کا فائدہ ہمی حاصل ہوتا ہے۔ جب خلاوہ کی مربطے خصوصا مر' استقامت' شجاعت اور پہتی تبول نہ کرنے کا مذیب کنس کے مربطے خصوصا مر' استقامت' شجاعت اور پہتی تبول نہ کرنے کا

ہے جذبہ اس کے براہ راست اٹرات ہیں۔

الي مجالس كا ايك اور پهلواملام كے عظيم قوانين ميں سے دو عظيم قوانين كا احياء كرنا ہے يعني امريالمعروف اور نهى عن المكر-

حین پر رونا مجالس مزاء کا انتقاد کا کہ دستوں کی تشکیل نزدیک یا دور ہے زیارت کرنا پانی کی سیلوں کی تغییرا ورا مام بارگا ہوں کی تغییر کرنا کولایت کے کتب کو زندہ رکھنا ہے۔ فون حین کو زندہ رکھنا ہے کا انتقاب کی دوح کو زندہ رکھنا ہے تاکہ انجام کار آخری رہبر معزت بقیتہ اللہ عبل اللہ تعالی فرجہ کے ذریعے عالمی انتقاب کا سامان قراہم ہو سکے۔ اگر چہ مزاواری کے بریا کرنے کا تواب زیارت کا تواب کیالس کے انتقاد پر ثواب مستق ہے گر ان سب کی اصل اور بنیاواس لئے ہے کہ اس تشم کی مجالس کا میانی کا رمزاور شعت کی بقاء کتب ولایت کو زندہ رکھنے اور انجام کار لوگوں کو حین کے پرچم سے لئے آنا ہے اور تمام کو حین اور اس کے اندا ہواں ہوگئے۔ اندا ہے اور تمام کو حین اور اس کے ایرا ایران کے ساتھ ہم آبک کرنا ہے۔ بقول ہوش۔

انیان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حین ہوئے ہم چند اسباب کا تذکرہ مناسب بجھتے ہیں۔

فقیفہ بی ساعدہ کی کارروائی کے بعد "مسنا کتاب اللہ" کے نعرے نے زور پکڑا اور رسول اکرم کی اطاویٹ کی جمع آوری پر پابندی لگ گئی یماں تک کہ حضرت ابو بکر "نے حضور اکرم کی پانچ سواطادیث جمع کی تھیں انہیں عوام کے سامنے لا کر جلادیا اب اگر تائید قرآن سے حاصل کی جاتی تو حقیفہ کی کارروائی ملنی ہوجاتی قذا کہا

نهينا عن اتعمق والتكال في النوان ويمين قرآن ين فور و كر اور وت

معادیہ کے دور میں کہ ادھر کی نے آہ تھینی اور قتل ہوا ان تمام عوال اور اسباب نے ایک ایبا موقع فراہم کیا کہ بزیر جیسا ایک مخض عوام پر حاکم ہوتے ہوئے منبر سے سے کمدے کہ

لعبت ہاشم ہالملک فلا خبر خاء ولا وحی نزل مخبر جاء ولا وحی نزل "نہ تو کوئی دحی آئی اور نہ خبر آئی بلکہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کا وُحوثک رچایا تھا"۔ تو کیا ایسے حالات کے چیش نظرامام حین کے لئے و کلیفہ شری نہ بنآ تھا کہ ایسے فض کے خلاف قیام کریں۔

بسرحال حفزات آئمہ طا ہرین علیم السلام نے حفزت ابو عبداللہ کی زیارت اور عزاداری کے بارے میں بہت سفارش کی ہے اور اس کے عظیم ثواب گنائے ہیں الی روایات میں سے ایک ہم وسائل الشیعی سے نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تموزی ی توفیح بھی کرتے ہیں۔

عن الى عبدالله عليه السلام انه قال لفضيل اتجلسون و تتعدثون لقال نعم لقال ان تلك المجالس احبها قاحيوا فرحم الله من احى امريا يافضيل من ذكرنا اور ذكرنا نامنده لفاضت عينا ولو قدر جناح النب غفر الله ولو كانت مثل زيد لبحر!

" فغیل بن بیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ
ایک دن آب نے فرمایا کیا تم مجلس عزاء برپا کرکے ہمارے مصائب کو یا د کرتے ہو؟
میں نے کما ہاں۔ فرمایا خدا کی رحمت ہوان لوگوں پر جو ولایت کو زندہ کرتے ہیں اے
نیفل جو کوئی ہمارا تذکرہ کرتا ہے یا جس کے سامنے ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اور گریہ
کرتا ہے اسے آنو لکنیں کہ مکمی کے پر کو بھونے کے بقرر ہوں تو بھی خداوند عالم
اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جاہے اس کے گناہ سمندر کے جماگ کے برابر

کرنے کی زخت سے منع کیا گیا ہے اس خیال و ظر کو ترویج دی گئے۔ ظاہرہے کہ یہ ۔ گر اور روش امت کو کس چے رب ظر کابل اور بے ہمت بنائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور مصیبت طبقاتی گروہوں کی صورت میں ظاہر ہوتی جس کے بارے میں امیرالمومنین خطبہ شقیقہ میں فراتے ہیں۔

#### وقام معدينوا ميديخضمون مالا اللدخضمدالا بل نبتدالريع

"بنی امیہ نے ان کے گرد گیرا ڈال دیا اور مسلانوں کے بیت المال کو اس طرح فتم کیا جس طرح بہار کے بہزے کو اونٹ فتم کرتے ہیں۔ "اس کے ماتھ ایک اور معیبت جعلی روایات و احادیث کی بھرار کی صورت میں شروع ہوئی۔ علاء نما درباری افراو اس طریقے ہے اسلام کے ستونوں کو ڈھانے کی کوشش کرنے گئے۔ ان تمام روایات میں سے ایک روایت نمونہ کے طور پر لکھتے ہیں ایک روایت یوں گری گئے۔

اذا نزلت سوره انجم لقراها رسول الله للمشركين فاذا قرا افرايتم اللات و المزى و منات الثالث الاخرى القي الشيطان في فمد وقال تلك القرانيق العلى شفاعتهن لترجى فالمشركون معد

ترجمہ:۔ "جس وقت سورہ جم تا زل ہوئی تو حضورا کرم نے مشرکوں کو سنایا لیکن جب آیت افراہنم الات و لعزی پڑھنے گئے تو شیطان نے آپ کے مند سے یہ جملے بھی کہ اور کے کہ وہ عالی شیر' بت' قیامت کے دن تنوں شفاعت کریں گے یہ من کر مشرک بوے خوش ہو کر جب حضور کے سے مورک بوے خوش ہو کر سے مورک بوے اور جب حضور کے سے دہ کیا تو مشرکوں نے بھی خوش ہو کر سے مورک با۔ "

بدی ہے کہ اس نتم کی روایات اسلام قرآن اور پنیبڑ کی بنیا دوں کوہلا کر رکھ دیتیں ایک اور مئلہ میہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک رعب اور خوف مسلط رہا خصوصاً



كيول ند يول-"

حضرت ابا عبدالله " كا قيام كوئي فوجي قيام نهيل تما بلكه ايك عاطفي اور تبليغي تما حسین علیہ اللام مرف بزیر اور اس کے ایجنٹوں کو ہٹانا نہیں جا ہے تھے بلکہ بزیدیت ك ماته ني اميه اوري مردان كي فخصيت كو نابود كرنا جائ تم- جاج تم كه عوام کو ان کے خلاف بیدار کریں۔ اور عوام کو حکومت کے خلاف بحرکائے اور اس سے مختر کریں۔ ای لئے آپ مید سے تخلی طور پر چلے گئے۔ جس وقت لوگ ج كے لئے كروہ در كروہ موكر مكر آرب سے تو آپ مكرے بھى نكل كے اور عاشورے کے دن بعض او قات اسلم کے بغیری میدان جنگ میں جاتے ہیں اور بڑی مرمانی کے لہج میں تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے انسانی جذبات کو ابھارتے ہیں مجمی قرآن لے کر جاتے ہیں اور انہیں قرآن کی قتم دیتے ہیں۔ بھی اپنے ٹیرخوا ریجے کو ان کے سامنے لے جاتے ہیں جنیں انہوں نے آپ کے ہاتھوں پر شہید کیا۔ انجام کار آپ نے کربلا میں پچھے الی اس پیدا کیں کہ عاشورا کی مصرکے وقت دشمن کی فرجول میں المچل کی گئی اور حسین شہید ہو گئے المچل کی اس موج کے ماتھ اہل بیت" ك اسرى كى دو سرى موج نے بھى حركت كى الل بيت كے اسروں نے كوف وشام کے بازاروں میں تقریروں کے ذریعے انتظاب کی موجیس پیدا کیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں بن امید کی حکومت کے خلاف نفرت کا سلاب الدیزا۔ حیمن کی شمادت ے ۲۰ سال قبل کوئی ایک بھی انتلاب واقع نہیں ہوا تھا۔ گر آپ کی شادت کے ۲۰ سال بعد بیں سے زیادہ انتلابات رونما ہوئے۔ واقعہ کربلا کے دو سال بعد بی امیہ کی حکومت چھن گئی اور بیسویں سال بنی مروان کی حکومت عباسیوں کے ہاتھوں تتم ہوئی۔



"خدا کی هم اگر مجھے سالوں اقالیم اور جو پکھ ان کے آسانوں کے یچے ہے ویا ح جائے کہ میں ایک جونٹی کے منہ سے "جو" کا جھلکا چھین کراس پر ظلم کروں تو میں برگز ایبا نسیں کروں گا۔"

حطرت انام سجاد عليه السلام يون ارشاد فرمات بين.

حصى المال المال

" فدا كى نا فرمانى كرتے ہوئے تم اس كى مجت كا دعوى كرتے ہو۔ ميرى جان كى حتم يد بوئى كرتے ہو۔ ميرى جان كى حتم يد بوئى جيب بات ہے اگر تم دا قتى فدا ہے مجبت كرتے ہو تواس كى اطاعت كرد كي تك مجب كا فرما نبردار ہو تا ہے۔ "

ان اشعار میں امام قرماتے ہیں کہ میں چو تکداللہ سے مبت کرتا ہوں اس لئے اس کی نا قرمانی مجھ سے محال ہے۔

آپ کی عبادت

حفرت ا میرالمومنین طیہ البلام کے بارے میں کما گیا ہے کہ آپ دن کو فقراء کے لئے باعات اور نمرین بتانے میں مشغول رہے اور ساری را تیں جاگ کر حبادت اٹنی میں مشغول رہے تھے۔ حضرت المام سجاد مجی اس طرح فقراء کی قریت میں مشغول تھے۔ کتے سارے باعات اور نمریں آپ نے فقراء کے لئے بتا کیں آپ کی معبادت اور سجدوں کی کثرت کی یہ حالت تھی کہ آپ کو ذین العابرین "اور سجاد" کا

"اے وہ جو خود اپنی ہتی کے وجود کی دلیل ہے۔" حطرت اہام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ ثمالی میں فرماتے ہیں۔ بک عرفتک و دائتنی علیک و دعوتنی الیک ولولا انت لیم ادر ماانت "تیرے ذریعے بی تجمے بچانا تولے میری اپنی طرف رہنمائی کی اور وجوت دی اگر آپ نہ ہوتے تومیں آپ کو نہ بچان سکا۔"

آپ کی دعاؤں میں ایسے کلمات ملتے ہیں جو انسان کو ایمان کی بلندی تک پنچاتے ہیں یہ ایسی منزل ہے جے "ایمان شہودی" کما جاسکا ہے۔ امیرالمومنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔

لوكشف لى الغطاء مازددت بقينا

"اگر میرے لئے آقاق کے سارے پردے بٹادیے جائیں تو بھی میرے یقین بیل کوئی ابنا فہ نہیں ہوگا۔" آے مکا علم

حضرت امير المومنين عليه السلام في فرمايا "جو پچو چاہو ججھ سے پوچھو خداكى الشم ميں قيامت تك ہوئے والے تمام واقعات كو جانتا ہوں۔" حضرت المام سجاد عليه السلام يوں فرماتے ہيں۔ "اگر جھے لوگوں كے بارے ميں غلو كرنے كا خوف نہ ہو آ لؤ تيامت تك ہونے والے تمام واقعات بتاريخا۔"

آپ کا تقوی

حضرت اميرالمومنين عليه السلام في فرمايا -

والله لواعطيت الا قاليم السبعه وماتحت افلا كها على ان اعصى في تعملته

اسلبها جلب شعيرهما أمثت

ب خداوند عالم کے کمی مال یا مخص کے ساتھ وابنگل نہیں تھی میں صورت حال امام سجاد علیہ السلام کی بھی تھی آپ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔

اصحابي اخواني عليكم بنار لاخره ولا اوصيكم بنار الننيا قانكم عليها ويها متمسكون اما بلغكم ان عيسي عليد السلام قال للعوارين الننيا تنظره قاعبر اوها و قال من يني على موج البحر دارا تلكم الفرا الننيا ولا تتخلوها قرارا

"میرے ماتمیو! میرے بھائیوں! تم آخرت کی قلر میں گھے رہو میں تہیں دنیا
کے بارے میں تاکید نہیں کر آکیونکہ تم اس پر فریفتہ ہوا در اس سے چمٹے ہوئے ہو۔
کیا تم نے حضرت مین کو تہیں ساکہ انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دنیا ایک
بل کی مانند ہے اس سے گزر جاؤیہ آباد کئے جانے کے قابل نہیں۔ کیا کوئی ایبا محض
ہوسکتا ہے جو دریا کی موجوں کے ادر اپنا گھر بنائے 'یہ دنیا دریا کی ایک موج ہے
اس سے دل نہیں لگانا چا ہے اور نہ اسے اپنے قرار کی جگہ سجھتا چاہئے۔"
آپ کی شجاعت

حضرت امیرالمومین علیہ السلام کی شجاعت زبان زد خاص و عام ہے۔ اس طرح اگر امام سجاد کی تقریبیں جو آپ نے ابن زیاد اور یزبید کے درباروں میں کیس خصوصاً آپ کا وہ خطبہ جے آپ نے شام کی مجد میں دیا۔ پڑھے ہیں تو آپ کی عظمت ہم پر واضح ہوجاتی ہے امیرالمومین علیہ السلام نے اپنی بمادری کے جوہر میدان جنگ میں عمرہ بن عبدود اور مرحب جیسے سوراؤں کے مقابلے میں دکھائے اور آپ کے فرزند گرامی امام سجاد نے ابن زیاد 'پزید کے درباروں اور شام کی مجد میں اپنی بمادری کے جوہرد کھائے۔

آپ کی سیاست

تام شیعہ وسی مور خین کے مطابق معرت علی علیہ اللام اسلام کے محافظ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے ۔ گا زین العابدین کہاں ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میرا فرزند جواب دیتا ہے اور سائے آجا آ ہے۔ حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں لے اپنے پدر بزرگوار کو دیکھا کثرت سے عبادت کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوجھ گئے ہیں۔ چرے کا رنگ زرد پڑگیا ہے اور گال زخی ہیں اور سجدہ کی جگہ چیشانی پر زخم ہوگیا ہے۔

# آپ کی مهرمانی و سخاوت

تاریخ میں مرقوم ہے کہ امیرالمومنین علیہ السلام کے کارناموں میں ہے ایک یہ تھا کہ آپ مخفی طور پر راتوں کو فقراء میں کھانا 'کڑے ' لکڑی اور دو سری ضروریات تقیم کرتے تھے۔ جب کہ ان فقراء کو معلوم نہیں ہو آ تھا کہ کون ان کی ضروریات کو فراہم کرتا ہے اور مور فیمن حضرت الم مجاد کے بارے میں بھی ایا بی تکھتے ہیں۔

راوی کتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اہام جعفر صادق کے حضور بین تھے کہ حضرت اہام علی ابن ابی طالب کے مناقب کے ہارے بین بات ہوئی تو کہا گیا کہ کمی کو یہ قدرت ضیں کہ آپ جیسا کام کرسکے اور حضرت علی بن الحسین کے علاوہ اور کوئی الیے کاموں میں ان کا ہم پلہ ضمیں ہو سکتا۔ آپ سیکٹوں خاندانوں کی کفالت کرتے تھے اور راتوں کو بھی بھی ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اہل سنت کی روایات میں ہے جب آپ کی شادت ہوئی تو پہتہ چلا کہ آپ سیکٹوں خاندانوں کی کفالت کرتے ہے۔ جب آپ کی شادت ہوئی تو پہتہ چلا کہ آپ سیکٹوں خاندانوں کی کفالت کرتے ہے۔

آپ کا زېد

جیما کہ حطرت امیر المومنین طیہ السلام ایک کامل زام ہے اور سوائے میما کہ حطرت امیر المومنین طیہ السلام ایک کامل زام ہے اور سوائے

تے۔ آپ کی رائے فوق اعادہ حد تک فائدہ بخش تھی۔ جب بی تو حضرت عمرنے ستر ح ے زیادہ مواقع پر کما ہے لولا علی لھلک العمر۔ حضرت امام سجاد طیہ السلام ۳۵ سال تک اسلام کے محافظ رہے آپ کی رائے پر سب اعتاد کرتے۔ بہت سارے مواقع میں آپ کی رائے ہے مرینہ والوں اور بہت سارے شیعوں کو تحفظ ملا

آپ کا علم (بردبادی)

اور مردان و عبدالملك جيسا فرادے نجات لي-

حضرت امیرالوسنین علیہ السلام کے بارے میں کما جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا
ایک وفعہ میں ایک جاتل کے قریب ہے گزرا تواس نے بچھے گالیاں دیں جے میں نے
ان سنی کردی اور آگے بڑھ گیا۔ ای طرح ایک فرمان حضرت امام سجاد کا ہے آپ
نے فرمایا کہ میں ایک آدی کے قریب ہے گزرا تواس نے بچھے گالیاں دیں میں نے
کما اگر تم بچ کتے ہو تو خداوند عالم بچھے معاف کے اور اگر تم جموث کتے ہو تو تجھے

آپ کو تواضح

آپ اکشر فقراء کے ساتھ نشست و برفاست رکھے' ان کے ساتھ دستر فوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے' ان کے ساتھ وستر فوان کے لئے بیٹھ کر کھانا کھائے' ان کے ساتھ ہر طرح کی دلجو کی اور مرمانی کرتے' ان کے بارے بی پیٹ بنتے' ان کے کام کرتے' ان کی فوب پذیرائی کرتے اور ان کے بارے بی دو مرون ہے سفارش کرتے۔ مور فول کا کمنا ہے کہ معرت امام سجاو گویہ بات پند فتی کہ فقرو مسکین اور جیم زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ دستر فوان پر ہون۔ آپ ان کے ساتھ دستر فوان پر ہون۔ آپ ان کے ساتھ دستر فوان کے مند بی ڈالے

ا آپاکی فصاحت و بلاغت

فعاحت سے مراد خوبصورت باتی کرنا اور عجاز د کنایہ لطا کف اور مثالوں کا برمحل استعال کرنا۔

جب كه بلا فت كا مطلب به خوبصورت بات كمنا بركل اور بجاطور پر بات كرنا ، فير ضرورى طويل كلام به برييز كرنا و اميرا لموسنين عليه السلام كى فصاحت و بلا فت توسلم به آپ ك كلام في البلاغه كه بارك بين تويمان تك كما كياكه "دون كلام المخلوق" "خالق لوق كلام المحلوق" "خالق كام كام كام كام عاور كلوق كلام المحلوق" "خالق كام كام كام بعد اور كلوق كلام المحلوق" "خالق كام كام كام كام كام كام كام بعد اور كلوق كام ما اوپ

حضرت المام سجاد عليه السلام في ونيا والول كے لئے صحفه كالمه وف ويا۔ بو ايك اليا صحفه بحث ميں اليا صحفه بحث ميں اليا صحفه بحث أنده آئے گا۔ ايك اليا صحفه جس ميں وعاؤل كے ضمن ميں اسلاى معارف اسلاى سياست اسلاى اخلاق اسلاى معاشت معاشرت شعت كى حقانيت ابل بيت كى حقانيت خلم اور كالمول پر تنقيه خل و حقيقت كى طرف وعوت بو مجوى طور پر اسلاى معارف كے ايك فرائے ہے آگاه كرتا ہے۔

یہ دین محیفہ ہے جے د کچے کر ایک فض جو فصاحت و بلا فت کا دمویٰ کر آ تھا اس نے کہا کہ میں اس کے مقابل ایک اور محیفہ تیا ر کروں گا تکر جب اے پڑھا اور اس کی حمل کلینے کی کوشش کی توشدت جمز کی لپیٹ میں آکر جان ہے ہاتھ وجو جیٹیا۔ آپ کا جماو

حطرت امیرالمومنین علیہ السلام اسلام کے مطیم مجابد سے اور اسلام کو کفار و شرکین سے تجات ولائی۔ لیکن آپ کے فرزند سید سجاد اگر چہ کرطلا میں شہید نہیں

Presented thu

آپ کی شخصیت و بیت

حضرت الموسنين عليہ السلام كے بارے ميں كما جاتا ہے كہ آپ بت مواضع تے اور ہركوئى آپ كى شخصيت كو بات تھا اى طرح آپ كے فرزند حضرت الجاد عليہ السلام كى بھى شخصيت ہے۔ آرخ ميں لكھا ہے۔ ہشام بن عبدالملك جج كے آیا ہوا تھا لوگوں كى تعداد زیادہ ہونے كى دجہ ہے ججراسود كو بوسہ نہ دے سكا۔ لئے آیا ہوا تھا لوگوں كى تعداد زیادہ ہونے كى دجہ ہجراسود كو بوسہ نہ دے سكا۔ لئذا ایک كونے پر اس كے لئے ایک فرش بچھایا گیا جمال وہ بیٹھ گیا اس دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام طواف كے لئے پنچے جب آپ ججراسود كے پاس پنچ تو تمام لوگ ہٹ گئے اور آپ كے لئے جگہ چھوڑ دى۔ آپ نے كئى دفعہ ججراسود كو بوسہ دیا۔ بشام كے مصاحبوں ميں ہے كى نے پوچھا كہ یہ شخص كون ہے جس كا لوگ بوسہ دیا۔ بشام كے مصاحبوں ميں ہے كى نے پوچھا كہ یہ شخص كون ہے جس كا لوگ انتا احزام كرتے ہيں بشام نے تجالمی عارفانہ ہے كام ليتے ہوئے كما پہتا نيس دہاں پر انا احزام كرتے ہيں بشام نے تجالمی عارفانہ ہے كام ليتے ہوئے كما پہتا نيس دہاں پر ها جو فرزودت بھی موجود تھے۔ انہوں نے فی البد عمد آپ كی شان ہیں ایک قصیدہ پر ھا جو منا قب شر آشوب ہیں موجود ہے اس كے چند بند يماں لكھے ہیں۔

| وطاند                                           | ايطحا | بري        | نى تە    | هنا ال  |
|-------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|
| الحرم                                           | 3     | والحل      | peçtu    | والبيت  |
| تشهد                                            | ى     | 121        | Li Y     | ماقال   |
| تعيم                                            | الإنب | كانت       | لتشهد    | لوال ا  |
| مهابته                                          | من    | يقضى       | ياء و    | يخض ۔   |
| المسما                                          | حين   | 31         | كلم      | قبا يَ  |
| بغضهم                                           |       | م آھيا دين | بر ٍ حبه | من محث  |
| ومقتصم                                          | نجى   | -          | أر به    | کفر و   |
| <del>                                    </del> | ذكو   | اللب       | ند ذکر   | مقنم په |

ہوئے۔ محر آپ کا وجود' آپ کی بقاء آپ کا قید ہونا اسلام کے باتی رہنے کا عامل بنا۔ ح حضرت اہام حسین علیہ السلام کا قیام ایک ورفت کی ہانند ہے جے کرملا میں

حفزت اہام حسین علیہ السلام کا قیام ایک ورفت کی ہاند ہے جے کرطا میں اگایا گیا جس کی حفاظت و آبیاری کا کام حفزت سید سجاد اور جناب زینب سلام الله ملیا کے ہاتھوں انجام پایا۔ اسری کے دوران آپ کا آرید مین آپ کا گریہ و نوحہ خوانی اور ۳۵ سال کی بدت تک مصائب حسین کا ذکر کرنا ایک تم کا فوق العادہ جماد تھا۔ جس کے بزے دوررس متائج فطے اگر سیاس تاریخ کا تجزیہ کریں تو یہ بات روش ہوجاتی ہے۔

آپ کا عفو و در گزر کا جذبه

آریخ بیں یہ واقعہ ماتا ہے کہ حضرت امیرالموشین علیہ السلام نے ابن مجم کا فاص خیال رکھا یہاں تک کہ دودھ آپ کے لئے لایا گیا تھا اس بیس سے نصف خود پیا اور نصف اسے دے دیا۔ اور اس کے ماتھ نیک سلوک کرنے کی بے حد سفارش فرمائی۔ حضرت اہام سجاد علیہ السلام کے بارے بی روایت ہے کہ مدید کے گور نرنے ظلم وستم کرکے آپ کا ول خون کردیا تھا۔ لیکن جب عبدالملک بن مروان کی طرف سے معزول ہوا اور یہ تھم اس کے بارے بی دیا گیا کہ اسے ایک درخت کی طرف سے معزول ہوا اور یہ تھم اس کے بارے بی دیا گیا کہ اسے ایک درخت کے ماتھ باندھ دیا جائے اور لوگ آگر اس کی توجین کریں۔ یہ اطلاع پاکر آپ نے اپنے اصحاب کو بلاکر تھم دیا کہ خبردار الی حرکت کوئی بھی نہ کرے اور خود آپ اس کے پاس بھے گئے۔ اس کی دل جوئی کی ' ڈھارس دی اور عبدالملک بن مروان کے پاس بھے گئے۔ اس کی دل جوئی کی' ڈھارس دی اور عبدالملک بن مروان کے پاس بھے گئے۔ اس کی دل جوئی کی' ڈھارس دی اور عبدالملک بن مروان کے پاس بھے گئے۔ اس کی دل جوئی کی' ڈھارس دی اور عبدالملک بن مروان کے پاس اس کی سفارش کی جس کی وجہ سے اسے نجات ملی جب کہ اس کا کمنا یہ تھا کہ

مجمع سب سے زیاہ خطرہ علی بن الحسین کی طرف سے تھا کیونکہ میں نے اس فایمان پریزا ظلم وستم کیا تھا۔ > كا آغاز كيا ہوا تھا۔ معاديہ كو شيعوں كے گروہ در گروہ افراد كو قتل كرتے ديكھا۔ معاديہ كو على پر سب وشم كرتے ہوئے اور نماز جمعہ كے تطبوں بيں اس رسم كو رواج ديتے ہوئے ديكھا 'كريلا كے واقعے كو اپني آنكھوں سے ديكھا 'امير ہوئے 'اميرى كا ہر دن ان كے لئے ايك نئى موت كى مائز تھا۔

یزید کے درباروں کو دیکھا جب کہ اہل حرم" آپ کی پیٹھ کے پیٹھے کوئے ہوئے تھے۔ واقعہ حرہ کے چتم دید گواہ ہیں اور یہ تمام مسلمانوں کے لئے باعث نگ وعار ہے۔

یزید نے حکومت کے دو مرے سال پانچ ہزار کا لشکر مینہ بھیجا اور قتل عام کا عظم دیا اور قتل عام کا عظم دیا اور تبین دن تک مینہ کو اپنے لشکروالوں کے لئے طال قرار دیا۔
آپ نے حمیداللہ بن زبیر کے نشنے کو بھی دیکھا جس نے محمہ بن حضیہ سمیت تمام بنی باشم کو شعب ابی طالب بیں جمع کیا تھا کہ ان سب کو جلا ڈالے محراس لیمے ویشن پہنچ کیا تھا کہ ان سب کو جلا ڈالے محراس لیمے ویشن پہنچ کیا اور موقع نہ ملا۔

آپ نے مروان بن ماکم کو بھی دیکھا تھا جس کا گور نر تجاج بن پوسف ثقفی تھا۔ اس کے زندان کو بھی دیکھا جو بیابان میں تھا اور اس میں بیک وقت بچاس ہزار افراد قید تھے۔ دسری نے حیواۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ ان کے لئے چو ہیں گھنے میں مرف دو روٹیاں ملتی تھیں جن میں بیشتر جلی ہوتی تھیں۔

آپ محبت اہل بیت کے جرم میں لا کھوں قتل ہونے والوں کے شاہر ہیں۔ آپ نے ستاؤن سال کی عمریائی اور آپ کے لئے ہرنیا ون ایک قتل گاہ کی حیثیت کا حامل ت

"والسلام عليه يوم ولدو يوم تشهدو يوم يبعث حيا"

فی کل فوض و معنوم بد الکلم می معنوم بد الکلم می آر جمدید "به وه فض ہے جے تجازا خانہ خدا اصل و حرم سب جائے ہیں اس کے کلام میں نہیں کا لفظ موجود نہیں سوائے تشد کے کہ اگر تشد نہ ہو ، قو س کا اللہ میں نہیں کا لفظ موجود نہیں سوائے تشد کے کہ اگر تشد نہ ہو ، قو س کا اللہ میں نہیں کا لفظ موجود نہیں سوائے تشد کے کہ اگر تشد نہ ہو ، قو س کا اللہ میں تھی ہو گا۔

لوگوں ہے میل جول کے دقت شدت جیاء ہے نظریں جھکائے رہتے ہیں اور لوگ
ان کی جیت و جلال دیکھ کر نظریں جھکا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس دقت بات کی
جاستی ہے کہ وہ تبہم فرمادیں ۔ قیامت کے دن ان کی محبت دین اور ان کے ساتھ
بغض کفر ہوگا۔ ان کے ساتھ قریب و نزد کی انسانوں کے لئے نجات کا باعث ہوگا۔
بغض کفر ہوگا۔ ان کے ساتھ قریب و نزد کی انسانوں کے لئے نجات کا باعث ہوگا۔
نماز میں اللہ کے نام کے بعد ان کی یا دا در ان کا نام جرچزے مقدم ہے بعنی نماز
کے اقامہ میں اللہ کے نام کے بعد اہل بیت کا نام ہے اور نماز کا آخری جز تشمد میں
بھی ان کا ذکر ہے۔

کما جاتا ہے کہ فرزدوق ان اشعار کے کہنے کی وجہ سے بخشا گیا ہے اور جائی علیہ الرحتہ کے کہنے کے مطابق ان اشعار کی وجہ سے تمام اہلی عالم کو بخشا جائے تو بھی مخبائش ہے۔

امام سجاد کی زندگی

ہمیں معلوم ہے کہ حضرت امیرالمو منین علیہ السلام کی ذندگی شور شول ہے پر تھی یماں تک کہ آپ نے نیج البلاغہ میں ارشاد فرہایا کہ "میں نے مصائب میں اس طرح مبرکیا ہے جیے کوئی اس طرح مبرکرے کہ اس کے گلے میں بڈی کپننی ہوا در آگھ میں کا نتا ہمیا ہو۔" لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہ چانا ہے کہ حضرت امام زین الحابدین علیہ السلام کی زندگی اس سے ذیا وہ شور شوں میں گزری ہے۔ آپ نے جگ صغین کے پر آشوب دور میں ولادت پائی اس دور میں معادیہ نے اپنے ظلم و ستم

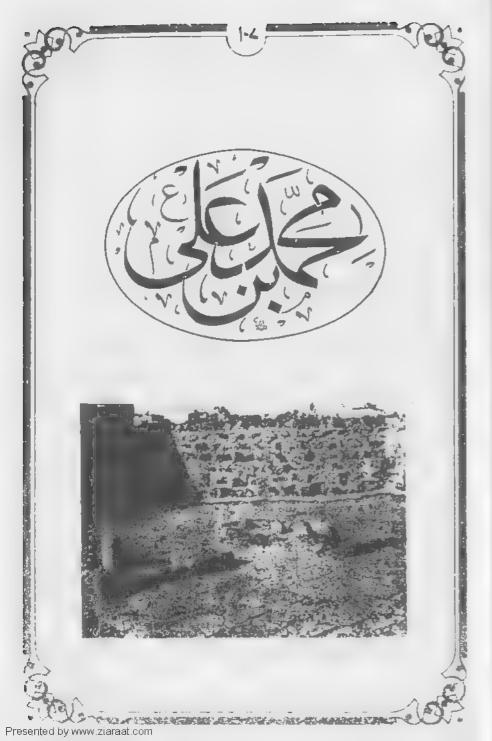



السال کو میہ لقب ملا کیونکہ انہوں نے علم کو شکافتہ کیا اور اسلامی علوم و معارف اور ان کے فروعات کا اور اک کرکے ان کی نبیاد رکھی اور اسے وسعت بخشی اور تبقر کے معنی وسعت دینے کے ہیں۔

علائے عامہ و خامہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جاہر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا۔

بأجابر يوشك أن تبقى حتى تلقتى ولنا من الحسين يقال لدمحمد يبقر هلم النبين بقرا فاذا القيت فاقراء منى السلام

"اے جاہر عقریب تو میرے بیٹے حین گی اولاد میں سے ایک کے ساتھ ملاقات کو گے جس کا نام محر ہوگا جو علوم انہاء کو شکافتہ کرے گا جب تمہاری ملاقات ان کے ساتھ ہوجائے تو میری طرف سے انہیں سلام کمنا۔ جس وقت حضرت جاہر بین عبداللہ انساری نے آپ سے ملاقات کرکے حضور اکرم کا سلام پنچایا تو آپ نے جاہر سے فرمایا اے جاہر اپنی وصیت تیار رکھ چند دن کے اندر تم نے مرفا آپ نے جاہر نے دوتے ہوئے کرفن کیا مولا آپ یہ کس بنا پر فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ۔ اے جاہر فداکی قسم پروردگار عالم نے گزشتہ اور آئندہ کا علم بھاں تک کہ قیامت تک کا علم جمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ کو باقراب کے کرائے گیا ہے کونکہ آپ قیامت تک کا علم جمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ کو باقراب کے کرائے گیا گیا ہے کونکہ آپ فیامت تک کا علم جمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ کو باقراب کے کرائے گیا ہیں۔

شخ مغید کتاب الارشاد میں فرماتے ہیں ایسے افراد جو رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے جیسے جاہر بن عبداللہ انساری اور آبیین میں سے بزرگ علاء اور فقها اور دیگر جیسے جاہر جعنی کیان سختیانی امین مبارک ' زہری ' اوزائی ' ابوضیف' مالک ' شافعی ' زیاد بن منذر دغیرہ اور ان کے علاوہ مستفین جیسے طیری ' بلا زری ' سلامی ' خطیب ' ابی واود ' اسکانی فروزی ' اصفهانی ' بسیط اور نقاش وغیرہ ہمی معزت السلام كى اولاد ميں سے كوئى ان كى مائند نہيں تھا۔ آپ كا ايك مفروہ نقل كرتے ح ہوئے فرماتے ہيں كہ ايك دفعہ آپ ايك ديوار كے پنچے تھيں كہ اچا تك ديوار كرنے كى آپ نے فرمايا مت كر بحق محمہ مصطفح صلى اللہ عليه وآلہ وسلم كہ خدا نے تميس كرنے كا علم نميں ديا ہے۔ كرتى ہوئى ديوار رك كى يماں تك آپ دہاں ہے ہث كئيں۔

دو سرا المیاز آپ کا بیہ ہے کہ حضرت امام محمد با قرطیہ السلام تشیع کے مقافق انتظاب کے بانی شار ہوتے ہیں اگرچہ تشیع کے معارف کی نشرو اشاعت حضرت امام محمد با قرطیہ جعفر صادق علیہ السلام کے ہا تموں ہوئی لیکن اس کی بنیاد حضرت امام محمد با قرطیہ السلام نے رکھی تھی۔

آپ کے زائے میں بنی امیہ کی عومت زوال پذیر ہوئی اور لوگ ان سے

نفرت کرتے ہے حضرت عمرین عبدالعزیز جیبی ہتی کا وجود جو بنی امیہ کے سراسر ضرر

اور صاحبان ایمان کے لئے فائدے کا سبب بنی موجود ہتی جس کی وجہ ہا اسلام کی انیس ممالک میں ایک شدید اختلاف پایا جاتا تھا۔ حضرت انام محمہ باقر علیہ السلام کی انیس سالہ امامت کے دور میں (۵) خلفاء بنی امیہ کے بدل کے لینی دلید بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک عمربن عبدالعزیز کی یہ بن عبدالملک ہشام بن عبدالملک اللہ المان بن عبدالملک ہوا تر علیہ المان کے ایم مان موقع نصیب ہوا کہ اس طرح سے حضرت انام محمہ باقر علیہ السلام کو ایک مناسب موقع نصیب ہوا کہ ایک علی انتقاب کی بنیاد رکھیں۔ بڑے بڑے علاء اور بزرگ لوگ اطراف عالم ایک علی انتقاب کی بنیاد رکھیں۔ بڑے بڑے علاء اور بزرگ لوگ اطراف عالم ایک علی مان کے گرو جمع ہونے گئے اور اسلام کے لطیف معارف کا حصول کرکے فشر کے آپ کو باقر کا لقب کرنے گئے ای بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باقر کا لقب کرنے تا ہم کی باقر کی توجے یوں کی گئی ہے۔ "لقب یہ لانہ بقوالعلم دیا تھا۔ "لمان العرب" میں یا قر کی توجے یوں کی گئی ہے۔ "لقب یہ لانہ بقوالعلم دیا تھا۔ "لمان العرب" میں یا قر کی توجے یوں کی گئی ہے۔ "لقب یہ لانہ بقوالعلم دیا توسیع فیہ والتبقو التوسع" حضرت انام محمد باقر علیہ دوروسع فیہ والتبقو التوسع" حضرت انام محمد باقر علیہ دیا قر علیہ دوروسع فیہ والتبقو التوسع" حضرت انام محمد باقر علیہ دوروس

کے علاوہ دو اتمیاز رکھتے ہیں اور خود آپ کی زبان مبارک نے بھی بعض ایسے اتمیازات کی طرف اثبارہ کیا ہے۔ منا آب ابن شر آ شوب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔

نعن جنب الله ونعن حبل الله ونعن رحمته الله على خلقه وبنا يفتح الله و
بنا يختم الله نعن اثمه الهدى ومعابح النجى ونعن العلم البراوع بالأهل النيا
ونعن السابقون و نعن الأخرون من تمسك بنالحق و من تعظف عنا غرق نعن
قاده المعجلين ونعن حرم الله و نعن الطريق والصراط المستيم الى الله عزوجل و
نعن من نعم الله على خلقه ونعن المهاج ونعن معلن انبوة و نعن مرضع الرساله
ونعن امبول النين والينا يعتلف المالاثكه و نعن السراج لمن استضاء بناونعن
السبيل لمن اقتلى بنا ونعن الهناه الى الجنته ونعن عروه الاسلام و نعن الجسور
ونعن التناطير من مضى علينا اسبق و من تعظف عنا معتى و نعن السنام الاعظم و
بنا يمبرك الله عنكم المذاب من ابصر بنا وعرفنا وعرف حقا واخذ بامرنا فهو

اس خطبہ شریفہ ہے آیات قرآنی اور قطعی روایات اطادیث موجود ہیں۔ ہم خداوند عالم کے " جنب" ہیں اور جنب کے معانی پہلو کے ہیں اور عرب " وجہ " یعنی چرے سے مراو ارادہ ذات لیتے ہیں اور ہاتھ سے مراو قدرت مراد لیتے ہیں اس طرح جنب کمہ کر قرب التی مراد لیتے ہیں چونکہ اہل بیت عظام تقرب التی کے اختائی درج پر فائز ہوتے ہیں لئذا اننی کو جنب اللہ کما گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علی السلام کا یہ ارشاد دراصل سورہ ذمرکے آیت ۵۱ کی طرف اشارہ ہے جس میں ارشاد ہوا۔ ان تقول نفسی ہا حسوتی علی ما فوطت فی جنب اللہ لین توبہ کرو اے وائے ہو میرے نئس پر کہ " بنب اللہ لین توبہ کرو

امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام اہل سنت کے علاء میں آ سے ہیں۔ ان میں سے بعض نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے اور اہل سنت کے بہت سارے علاء یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عظیم عالم تھے۔ یمان تک کہ تھم بن حتیب نے جو علائے اہل سنت کے ایک عظیم عالم

میں آیت "ان فالک للمتوسمین" کی تغیری کما ہے کہ خدا کی قتم محمد با قر متو سمین میں سے میں عطا کتا ہے۔

ما رایت العلماء عند احد اصغر علماء منهم عند ایی جعفر لقدرایت الحکم بن عتیب عنده کاند متعلم

میں نے علاء کو اس قدر کم علم کمی کے نزدیک نہیں پایا جس قدر علاء دھزت المام محر باقر علیہ السلام کے سانے کم علم قرار پاتے ہے۔ میں نے تھم بن حیبہ کو آپ کے سانے ایک متعلم بی پایا۔ دھزت المام محمد باقر علیہ السلام کے خواص امحاب اور وہ افراد جو آپ سے روایت نقل کرتے ہیں ان کی قداد ہزاروں سے زیادہ ہے ان میں بی بعض فوق العادہ ہتیاں بھی موجود ہیں جو فخر شیعہ کملانے کے خواد ہیں۔

ا جماع شیعہ سے مراد محابہ رسول اکرم اور ان کے تابیعن جو امحاب کے شاکر و تھے۔ یہ چھ افراد ہیں زرارہ معروف الخربوز ابوبھیر فقیل بن بیار ، محد بن مسلم ، یزید بن معاویہ کہ ان میں سے ایک لینی محد بن مسلم نے معرت امام محد باقر علیہ السلام سے تمیں بڑار روایتیں نقل کی ہیں اور میں کمتا ہوں کہ یہ روایات امرار کا ایک فزانہ ہیں کی ناایل کو نمیں کمتا چاہئے۔

حضرت المام محمر با قرطيه السلام دو سرك ائمه مليم السلام كو ماصل افتيارات

یے جلہ اشارہ ہے اس صدیث کی طرف جس میں حضور اکرم نے قرمایا۔ "ميرے الل بيت" كى مثال نوح"كى كشتى كى جيسى ب جو اس ميں موار ہوا اس في نجات پائی اور جو روگردانی کرے گا غرق موجائے گا۔ ہم قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کے رہیر ہیں ہم ہی اللہ کا حرم ہیں کہ لوگوں کے درمیان حارا احرّام محفوظ - بم تمام راه متعقم بي-" يه اشاره آيت اهلنا الصراط المستقيم كي

"ہم بدول پر خدا کی تعتیل ہیں" یہ جملہ اشارہ ہے مورہ فحل کی آیت ۱۱۲ کی طرف جس میں ارشاد ہو تا ہے۔

وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطميته بايها رزلها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم اللدفاذقها اللدلباس الجوع والخوف بماكانو يصنعون

یعنی خدا وند عالم نے مثال بیان کی اس گاؤں کی جو سکون و اطمینان میں تھا اور ان ير بارش كي طرح تعتيل برستيل تحميل محرانهول في فداوند عالم كي تعليمات كا ا نكار كيا بس خدا وند عالم نے انسي خوف اور بموك كا لباس بهناديا جو بكي وه كرتے تے اس کی یا داش میں تھا۔

ہم ی حق اور حقیقت کا راستہ ہیں اور ہم ہی نبوت کا معدن ہیں جو کچھ تیفیبر اكرم كے پاس تما مارے ياس ب رسالت مارے عى كريس ائرى الله اعلم حيث بجعل وسالته "ہم اسلام کی بنیاویں ہیں اور اللہ کے فرشتے ہمارے ہی گروں میں اترتے میں جو بھی جاہے ہم اس کے لئے رائے کا چراخ بین ہم بی اسلام کے عروقہ الو تھی ہیں۔" یہ جملہ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۶ کی طرف جس میں ارشاد ہوا

ويوس باللد فقد استمسك بالعروة الوثقي لانفصام لها لين "جرفض شرا

تفريط سے كام ليا۔ دو سرے الفاظ عن يوں كيس كے كداے وائے ہم نے الل بيت کے ساتھ کوئی مرد کار نہیں رکھا اور ان ہے منہ موڑلیا۔ امام مخطبے میں فرماتے ہیں کہ ہم حبل اللہ بیں قرآن کریم کی آیت ۱۰۳ آل عمران کی طرف اشارہ ہے'ارشاد

#### "واعتصموا بعبل اللهجميعا ولا تفرقوا"

"ليني الله كي ري كو مغبوطي سے تمام رمواور تفرقه كا شكار مت موجاؤ-" ہم اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے رحت ہیں۔ یہ اشارہ مورہ اعراف کی آیت ١٥٢ کی طرف سے ارشاد ہوا ورحمنی وسعت کل شئی "میری رحمت تمام چزوں پر

ا در روایات می دارد بواک رحت واسدے مراد در حقیقت ایل بیت ملیم أنسأنام ہیں۔ "ہم ہی ہیں جو خلقت کی ابتداء سے کر انتباء تک ہارے ذریعے تخلیق فرائی۔ " یہ جملہ زیا رات میں بھی وا رو ہے اور قرآن کی آیت ۱۳۳ سورہ بقرہ کی طرف اشارہ ہے' ارشاد ہوا۔ و کفلک جعلنا کم امتد وسطا لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

ین "جم نے اہل بیت کو کمل الحان ما کر پیدا کیا ماک لوگوں پر گواہ قرار یاؤ اور رسول اکرم تم پر گواہ قرا ریائیں گے۔"

بت ساری روایات موجود میں کہ بے گوائی (شارت) فیض کا ذریعہ ہے ہم ا یے امام میں جو رہنما میں اور لوگوں کے لئے ور ختاں چراغوں کی مانز 'عظم کا عظم بلند کے ہوئے ہیں ہم ہی سابقی اور اخرین ہیں۔ یعنی "ہم ہی اول ہیں اور ہم می آخر ہیں۔" یماں بھی واسط فیش ہونے کی طرف اشارہ ہے جو کوئی امارے ہاں پناہ لتا ب نجات یا آ ب اور جو بم سے رو گروانی کر آ ب فرق موجا آ ب

راہب کے سوالات اور آپ کے جوایات ایل ایں-

س:۔ وہ کھات کون سے میں جونہ تو دن میں شامل میں اور نہ رات میں؟ ج:- طلوع فجرا در طلوع عمل کے درمیان کے لوات جو بھت کے لوات على إلى جن میں ایک مخص اپنی آخرت کو آباد کرسکا ہے اور دونوں جمانوں کی سعادت مامل کرسکتا ہے۔

س: کتے ہیں کہ اہل بہشت کو رفع ماجت کی ضرورت نیں ہوگی دنیا میں اس کی مثال دي-

ج:۔ اس کی مثال ماں کے پیٹ میں مقتل کی ہے۔

س: کما جا آ ہے کہ بھت کی نعمات ختم نہ ہونے والی ہیں دنیا میں اس کی مثال

ج: - فرمایا اس کی مثال علم کی ہے علم ہے جس قدر فائدہ افعایا جائے اس میں ا منافد ہو آ ہے اور علم ختم نہیں ہو آ۔

س: وه دو بھائی جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرکئے لیکن ایک کی عمر بچاس سال اور ایک کی عمرا یک سو بچاس سال تحی کون تھے؟

ج:۔ آپ نے فرمایا وہ دو بھائی معرت مزیر اور مزیز تھے۔ قرآن ان کی خبردیا ہے ان میں سے موریر نے قیامت کے ون مردول کے دوبارہ زندہ ہونے پر شک کیا تو خداوند عالم لے سوسال کے لئے اس کی روح قبض کی اس کے بعد اے زندہ کیا اس طرح ایک ساتھ پیدا ہوتے ہوئے اور ایک ساتھ مرتے دقت دونوں کی عمروں میں سو سال کا فرق تھا۔ را مب نے آپ کے حکمیانہ جوابات کوس کرانے پیرو کاروں کے

ان کے پیرو کاروں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ایک محکم دستاویز عاصل کی جو ٹوٹنے والی نئیں جو کوئی حق تک پنچنا جابنا ہے مرای سے نجات یا عابتا ہے اور بھت کی رسائی جابتا ہے۔ تو اے جاہے کہ ہمیں مجے ہو ہم ے آگے برجے گارو گردانی کرے گا نابور ہوجائے گا۔ ہم اسلام کے عظیم محافظ میں مارے ہی ذریعے اللہ تم سے عذاب کو دور کرتا ہے جو کوئی ہمیں بیجان لے اور عارے حق کی معروفت طاصل کرے اور عارے ا حکامات کو اپنے اوپر نافذ کرے تو وہ ہم میں سے ہے وہی نجات یائے گا۔"

معلوم ہوتا جا ہے کہ اس خطبے میں بت سارے اشارات و کنایات اور بت سارے لطیف علتے پوشیدہ ہیں اور اہام" کے اس ایک نطبے کی شرح میں کی کتابیں لکمی جا کتی ہیں۔ اپنے اس خطبے میں امام نے اہل بیت اعظام کے اتمازات کے علاوہٰ جو دو اتمیا ز کے خود حامل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے ہم نے مختر طور ر انمی کے بارے میں تذکرہ پہلے کیا ہے مور خین نے ایک راجب کے ساتھ آپ ك سوال وجواب ك بارك يس چند مطالب لكه بي بم ان كا ظامر يمان لكه

ہشام بن محم نے آپ کو شام میں بلا جمیجا آپ حضرت اہام جعفر صادق علیہ اللام كو مراه لے كر شام كى طرف يط- راست بن ايك رامب سے الا قات مولى جس کے گرواس کے عقیدت مندوں نے طقہ تھیرا ہوا تھا کہ راہب انہیں تھیجت کرے حضرت ایام یا قرطیہ السلام مجی ان میں ثنامل ہو گئے آپ کی ہیت و جلال اور نورانیت نے راہب کو متاثر کیا انوں نے آپ سے احوال یری کی اور چد موالات بھی ہوجھے اگرچہ را ہب کے موالات بدے عام انہ بیں اور حضرت امام محمد با قرطیہ السلام کے مرجبہ علمی کے شایان نہیں لیکن ان سوالات میں بھی ایک نادانی تھی جوایات پاکراور موالات کے مرملے میں اپنی جمالت ہے خردار ہوکر را مب اور کی ساتھ اسلام تیول کیا۔ آئمہ طاہرین کی حقیقی شان آریخ میں واضح نہیں ہو سکی ہے

، پر بھی این جرجیے متعقب اور نگ نظر فض نے بھی حضرت محمدیا قرطیہ السلام کے بارے میں بول لکھا ہے۔ بارے میں بول لکھا ہے۔

هو باقر العلم و جامعه و شاهد علمه وراقمه صفى قلبه وزكا علمه و عمله و عمله و طهرت نفسه و شرف خاته و عمرت اوقاته بطاعه الله و له من الرسوخ في مقامات العارفين ما يكل عنه الستنه الواصفين و له كلمات كثيره في السلوك والمعارف لا تجلها في العجالية

"آپ ہو علم کے شکافت کرنے والے اور وسعت دینے والے ہیں علم کو نمایاں

کرنے والے اور علم کو بلندی عطا کرنے والے ہیں۔ ان کا ول پاک ہے ان کا علم

تزکیہ شدہ ہے اور عمل بھی اس طرح پاکیزہ ہے آپ طا ہر مطر ہیں حسن فلتی رکھے

ہیں ان کی ذندگی اللہ کی اطاحت میں مرف ہوئی۔ علم و عرفان کا نما شھیں یار آ ہوا

سمندر ہیں جس کے پارے بیان کرنا عمکن شیں صاحب جنات الحلود جو شیعہ ہیں وہ

کتے ہیں "آپ اکثرا و قات عبادت التی میں معروف ہوتے تے خوف فدا ہے گریہ

کرتے رج ' بڑے مظرالمزاح تھے۔ اپنے کھیتوں میں جاتے اور کام کرتے ہو پکھ

بھی حاصل ہو آ فدا کی راہ میں خرج کرتے ' تمام لوگوں میں ذیا دہ تنی تھے۔ تمام علاء

آپ کے پاس آکر علم حاصل کرتے ان کا علم آپ کے مقابے میں اس طرح تما جے اور

مندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ آپ کی ذیان سے حکمت کے چشے الحقے تے اور

آپ کی جلالت کے سامنے ہر جلالت آپ بھوٹا نظر آتا تھا۔"

جت کے آخر میں ہم آپ کا ایک مجوہ ذکر کرتے ہیں۔ کلینی علیہ الرحمتہ نے کا فی میں اپو بھیرے کا فی میں ابو بھیرے کا فی میں ابول کے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جمہ باقر علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور کھا کہ آپ رسول اکرم کے وارث ہیں اور جو کچھ وَفِیراکرم بانے بھے آپ بھی جانے ہیں فرمایا ہاں۔ میں نے کما توکیا آپ مردہ کو

زندہ کرکتے ہیں' مادر زار اندھے کو شفاء دے کتے ہیں اور کیا جذام کے مریش کو ۔
شفاء دے کتے ہیں ہیے کہ قرآن میں حضرت کی کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ آپ
نے فرمایا خدا کی اجازت سے یہ بھی رکھتے ہیں اس کے بعد فرمایا۔ میرے پاس آؤ
میں قریب گیا تو آپ نے میری آ کھوں پر اپنا ہاتھ پھیزا میری بینائی لوث آئی جھے سے
پوچھا کیا تم چاہجے ہوکہ بینائی کی حالت پر قائم رہو۔ گر قیامت کے دان دو مرے
لوگوں کی طرح حماب و کتاب اور آخرت کی دو سری مشقوں کو برداشت کو ۔ یا
نابینائی اختیار کرکے آخرت میں بغیر کمی صاب کے جنت میں چلے جاؤ الو بھیر کہنا ہے
نابینائی اختیار کی۔

☆☆...... ☆☆...... ☆☆





آپ کی توہین کے علاوہ عملی طور پر دہاؤ ڈالنے کے لئے چالیس مشکل ترین مسکلے قنادہ ﴿ ﴾ کے زریعے تیا رکھے کہ اس محفل ہیں امام صادق کے پوچھے جائیں۔

ولى بيوت اذن الله ان نراع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولأصال دجال لا تلهيهم تجارة ولا يع من ذكر الله

"(اس کے نور کی طرف ہدات پانے والے) ان گرون میں پائے جاتے ہیں جنس اللہ نے بائد کرنے اور اپنے نام کا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے ان میں ایسے لوگ میج وشام اس کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروشت اللہ کی یادے عافل نمیں کرتی ہے۔" (سورہ نور آیت ۳۷–۳۷)

یہ من کر قادہ نے کمایا بن رمول اللہ یہ گھراینٹ اور گارے کے بیٹے ہوئے میں بلکہ یہ گھر آپ حضرات کے اجمام مطر ہیں۔ ابن الی العوجا کے بارے میں یہ مثال دی جائتی ہے کہ جس طرح حضرت امیرالموسنین کے پاس مالک اشتر تھے جو دشنوں کی مفوں میں محس کر انہیں پا نمال کرتے تھے تو حضرت صادق آل محد کے

ریکھا اور وہ تمام کمہ رہے تھے۔ مدشی جعفرین محمرالصادق "مجھ سے بیان کیا معرت<sup>ح</sup> جعفر صادق" نے۔"

حضرت امام صادق عليه السلام كا حمد في اميه كي حكومت ك آخرى اوريني عباس کی حکومت کے ابتدائی ایام کا تھا اور ان دونوں حکومتوں کو کمل طور پر قدرت وقوت ماصل نس تحی- نی امید روب زدال تے اور بی عباس اچی طرح ا قدّار په چهانه کے تھے۔ لاذا آپ کو موقع ملا اور معارف اسلام کو عالم اسلام میں ورس و تدریس کے ذریعے کھیلا سے اور اسلای علوم کے بڑا روں وا تشمندول کی ترتیب فرما کی۔ فقہ یں آپ کے شاگردوں میں جیل بن دراج 'عبدا للہ بن مسکان' عبدالله بكير عادين عيلي مادين هنان الإن بن هنان عيد عظيم نتها كواسلام ك لتے بدیہ پی کیا۔ یہ اصحاب اجماع تھے۔ یعنی علاء امامیہ ان کی روایات کو بغیر کسی ممان بین کے بے چون و چرا قبول کرتے ہیں علم کلام میں آپ کے شاکردوں کی فرست میں بشام بن تھم اور مغفل جیے عظیم نام شامل ہیں اور علم تغییر میں الی حزو المالی بیے مفری تربیت فرمائی۔ یہ سب کھ آپ کے ماس سالہ دور میں ہوا اور فرمب تشیع نے رونن پائی۔ لین معور دوا لیتی کے مدین آپ پر کھ پابندیاں الگ کئیں اور مخلف بالوں سے آپ کے ماتھ الماقات اور آپ سے تعلیم ماصل کرنے پر یا بندیاں لگا دی تئیں۔

صرف اس پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے مقابل میں چد افراد مناکر کھڑے کے گئے۔ فقہ میں ابو صنیفہ اور آثادہ وفیرہ کو ' هنیان ثوری کو عرفان اور ابن ابی المعوجا کو عقاید میں چیش کیا گیا لیکن ایسے لوگوں کی طاقت کماں تھی جو آپ کے مقابل میں جر سکت

منتول ہے کہ ایک وفعہ معمور دوا نیتی لے ایک محفل منعقد کی اور مجلس میں

آپ کایان کی مزل

ہم یماں پر امام صاوق طیہ السلام کے اخبار فیمی کے خبرو منے کے چند واقعات میان کرتے ہیں جس سے آپ کے المان و شمود پر خود بخود دلالت ہوتی ہے۔

ا۔ محرین حبراللہ کتا ہے کہ ایک شید روای حبرالحمید زیران بی تھا بی حرفہ
کے دن کمہ بی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بی ما ضربوا اور
لے ان کی رہائی کے لئے وعا ما گئی اس کے فور ابعد بی فرمایا "آپ کا دوست قید ہے
آزاد ہوا" جب بی نے کے سے والی آکر حبرالحمید سے ملاقات کی قومطوم ہوا کہ
حبرالحمید کو ای گھڑی رہائی کی تئی جس وقت آئیہ کے ان کی رہائی کے لئے وعا ما گئی

1- مرم كتا ب كد ايك دفعد امام صادق عليد السلام س الما قات كے لئے من چلاكيا دہاں كہ عرصد دہا اور ايك مكان كرائے پر لے ركما قال كو دنوں بعد مالك مكان كى ايك كنركى طرف جھے رفیت ہوئى ايك دن موقع پاكراس كے ہا تھوں كو اپنے ہاتھ ميں ليا۔ اى دن ميں امام كى خدمت ميں پنچا تو امام نے فرما يا آج تم كمال تے؟ ميں نے جموث بولا اور كما منح كو ميں مجم ميں كيا ہوا تما يہ من كر آپ نے فرما يا اما تعلم ان هذا لا بنال الا بالود "كيا جميس معلوم نميں كه ولايت كے مقام تك تقوى كے بغير نميں پنجا جا سكا۔"

۔ ابی بسیر کتا ہے کہ ایک دن بی بنب تھا لیکن دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ۔
آپ کی خدمت میں جارہا ہے تو میں بھی ای حالت میں چادگیا جھے و کچھ کر آپ نے فرایا کیا تنہیں معلوم نہیں کہ ہارے گھروں میں بنب کی حالت میں داخل نہیں ہونا

پاس ہشام بن تھم تنے جس کے سانے این ابی العوجا شیرکے پنجوں میں گر فنار ایک سے لوم رس سے زیادہ وقعت نمیں رکھتے تنے۔ ان دونوں بزرگوں کی دشنیاں' آل محم کے ساتھ بہت سارے منا ظرے تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔

جب بی مباس نے یہ جان لیا کہ ان کے چوری چھے حربے کی تیجہ تک نہیں

پنج کے قوانہوں نے آپ کو شدید دباؤیں رکھا آپ کے دروس کو فتم کیا اور آپ کو اپنج کے گریس نظریر رکھا یہاں تک کہ راوی کتا ہے کہ ایک دفعہ میں معنزت صادق علیہ السلام کی خدمت میں پنچا تو دیکھا۔ "الباب علیہ خان والتر علیہ مرفی" یعنی دروازہ بھر تھا اور اس پر پردہ مجی ڈالا ہوا تھا اور کسی کو آپ سے ملا تات کی اجازت نہیں تھی یماں تک کہ اس حالت میں آپ کو زہرے شہید کردیا گیا۔

آپ کے نضائل

آپ کے فضا کل بیان کی صدود ہے با ہر ہیں ایک مشہور جلہ اہلنت کے انام مالک بن الی کا ہے انہوں نے فرایا "جعفر بن جی ہے ہم فرونہ تو آگھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ دل جی خیال آیا "اور انام ابو طیغہ ہے یہ جملہ مشہور ہے کہ آپ نے کیا "ماوایت افقہ من جعفو بن معمد" کین جی شے جعفر بن جی ہے بور کر کسی کو قید نہیں پایا۔ آپ کی اپنی زبان ہے بھی شختے ہیں۔ ضرایس کمتا ہے کہ معرد جعفر صادق علیہ الملام نے آیت کل شنی ھالک الاوجہ (اللہ کے چرے کے مور جو جو اللہ الذی ہوتی سوا ہر چیز نے نا ہونا ہے) کی تغیر کرتے ہوئے فرایا۔ طن وجہ اللہ الذی ہوتی اللہ منہ "ہم می اللہ کا وہ چرہ ہیں جس کے ذراید اس کی پچان ہوتی ہے۔ " یعن انام اللہ منہ آپ زبات حق کے لئے آپئے ہیں۔

پیروں ۔ آگا، ہوں جو آسانوں اور زمینوں جس ہے اور اے بھی جانتا ہوں جو ونیلا ہ آشرت جس ہے۔ یہ کر آپ نے ویکھا کہ پکھ پیچیدگی پیدا ہونے گئی ہے تو آپ نے فرمایا اے بکیر جس نے یہ علم قرآن سے حاصل کیا ہے کیونکہ قرآن جس ارشاد ہوا ہے۔ نزلنا علیک القوان تبیانا لکل شہنی (سورہ کمل آیت ۸۹) "ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے جو ہرچیز کو کھول کربیان کرنے والا ہے۔"

" ہم نے م پر قر ان نا ذل لیا ہے جو ہر چیز او طول فریان کرنے والا ہے۔"

صاحہ مفوان بن عینی کہنا ہے کہ حضرت صادق آل محد نے قرمایا میں اولین و

آخرین کا علم رکھنا ہوا ) اور جو کچھ بھی ماں باپ کے رحم و سب میں ہے اسے بھی
جان موں۔

## آپ کا مبر

جس وقت آپ کے بڑے ما جزادے اساعیل دفات پا گئے تو آپ نے تعزیت کے لئے آئے والے افراد کا برا فندہ بیٹانی کے ساتھ استقبال کیا اور بعض لوگ یہ حالت دکھ کر تعجب کرنے گئے اور اس بارے میں انہوں نے آپ سے پوچھا بھی تو آپ نے فرمایا اللہ کے تھم کے سامنے سرحلیم خم کرنا چاہئے۔ ایک اور مصبت میں آپ نے فرمایا اللہ کے تھم کے سامنے سرحلیم خم کرنا چاہئے۔ ایک اور مصبت میں آپ نے فرمایا ہم اہل بیت مصبت کے وارد ہونے سے پہلے اپی فعا لیتوں کو انجام وسیح ہیں اور جب مصبت واقع ہوتی ہے تو تقدیر النی کو تشلیم کرتے ہوئے راضی رہے ہیں۔

آپ کا حلم

معقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے فلام کو کس کام سے جمیحا فلام نے در کیا

سے شرانی کتا ہے ایک رفد معور دوا نیتی اپنے چند افراد کو انعالمت دے را تنا میں بھی گرکے دروا زے میں کڑا تھا اسے میں الم مادق علیہ السلام تشریف لائے میں آپ کے سامنے کیا اور عرض کیا کہ منصور ہے جھے بھی کوئی انعام دلوا دیں آپ جب والیں آئے تو میرے لئے بھی رکھ لے آئے تھے۔ جھے دے دیا اور فرایا ۔ والعسن لکل احد حسن و منک احسن لمکانک منا القبع لکل احد قبیح و منک اقبیح لمکانک منا القبع لکل احد قبیح و منک اقبیح لمکانک منا - "اچھا کام جس ہے بھی سرزد ہو اچھا ہے اور تم ہے سرزد ہو اچھا ہے اور تم ہے سرزد ہو با گام جس کی ہے بھی سرزد ہو با گام جس کی ہے بھی سرزد ہو جائے یا ہے اور تم ہے سرزد ہو با ہے کوئکہ تساری نبیت ہم ہے ہے اور برا کام جس کی ہے بھی سرزد ہو جائے برا ہے اور تم ہے سرزد ہو تا بہتے ہی ہے۔ "

شرانی کتا ہے کہ امام کا بیہ فرمان میری ایک بری حرکت کی طرف اشارہ تما کو تکہ جس مجمی کیمار مخلی طور پر شراب دیتا تھا۔

# آپ کاعلم

آپ کے علم کی مزارت کو بھے کے لئے آپ کی ذبان ہے جی خے ہیں۔

ا۔ علاوین سبابہ کتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرایا ہیں اس ہے آگاہ ہوں جو کھے ذہن اور آسمان ہیں ہے اور جو کھے جنت اور جہنم ہیں ہے اس ہے جمی آگاہ ہوں ہی گذشتہ اور آئدہ یماں تک کہ قیامت تک کے واقعات ہے آگاہ ہوں اس کے بور آن ہے جات ہوں اور قرآن پر جھے اس طرح عیور حاصل ہے جے ہاتھ کی ہمنی پر حبور حاصل ہو تا ہے۔ اور خداوند عالم قرآن کرم ہیں ارشاد فرما تا ہے کہ قرآن تمام چیزوں کا بیان کرنے والا ہے۔

آب کی عبادت

ا بان بن تغلب كتا ب كه بي في حفرت صادق عليه السلام كو ركوع و جود مي سر دفعه تشيع پزيمت موئ سنا-

خراج راوندی میں ہے کہ راوی کتا ہے "میں نے امام صاوق علیہ السلام کو مجد نبوی میں دیکھا ہے نماز میں مشغول ہیں اور تین سو مرتبہ سجان رہی العظیم و مجدہ کما۔

مالک بن انس کتا ہے کہ میں نے علم اور آفزیٰ میں جعفر بن محر سے بورہ کراور
کی کو تمیں پایا۔ جب بھی میں نے آپ کو دیمی آپ یا قوا کر میں مشغول تھے یا
دوزے میں تھے۔ یا نماز میں مشغول تھے وہ خدا کے نیک بندوں میں سے تھے بہت
برے زاہد تھے ہروقت خف الناجی رہنا تھا اور مہر میں شدت خثوع ہے کریہ کرتے
تھے۔ میں ایک مال کہ میں آپ نے ما تھ قعا جب تہید کئے کا وقت آیا تو شدت
رقت سے تلیہ نہ کہ سے فرائے تھے کہ اگر میں کسول لیک اور وہ لا لیک کے تو

منفل ایک عظیم شیدہ عالم ہیں آپ کی کتاب توحید منفل کے ہارے جل کتا ہے جس جی خالق اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ منفل امام کے ہارے جل کتا ہے کہ "ایک وفعہ جی مجبر جی جیٹا ہوا تھا اور قریب بی ابن الی العوجا اور اس کے مرید جیٹے ہوئے کفر آمیز کلات کہ رہے تے جھ سے رہا نہ کیا جی ان پر بری پڑا ہے دکھ کر ابن الی العوجا نے کہا اے مخص اگر تو جعفر صادق کے پیروکا دول جی ہے تو ان کا طریقہ ایبا نہیں ہے ہم ان کے ساتھ صحفکو کرتے ہیں 'بحث کرتے 'دلیل ویتے تو ہے مبر و سکون کے ساتھ پوری توجہ سے سنتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب بھی سوچ لیا ہے اس کے بعد وہ ہماری ایک ایک دلیل کو رہ کرتے ہیں۔

آت آپ ند. اس کام کے لئے چلے گئے قورائے میں غلام کو دیکھا جو سویا ہوا تھا آپ فرایا اچھا سے ہو آک رات کو سوتے اور دن فرایا اچھا سے ہو آک رات کو سوتے اور دن الشرک کام کرتے۔

## أبياكا عفو

ایک رفد کی نے آپ کویے خرپہنچادی کہ آپ کا بچپازا ربعائی عوام کے سامنے آپ کا بازا ابتا پھر آپ یہ من کر آپ اٹھے اور دو رکعت تمازا داکی اور نماز کے بعد کمال رقت کے ساتھ رعا ما گئی فداوندا ایمی نے اے اپنا حق معاف کیا تواکرم الاکرین ہے اے اس کے کردار کی پاواش میں گرفتار نہ فرما۔ اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ آپ تھی مرحم کے موافذے کی شدت اور سرعت کی طرف متوجہ تھے الذا اس کے لئے متحاف کرتے اور دعا کرتے میں جلدی کی۔
آپ کی سخاوت

ہشام بن سالم کمتا ہے معزت امام صادق علیہ السلام کاوستور تھا کہ جس دقت رنے کا ایک حصد گزر جاتا تو ایک تھلے میں بحر کر اشیاء لے کر نظتے اور مدینہ کے محاجوں میں تقتیم کرتے تھے اور ان محاجوں کو آپ کی فیر تک نہ ہوتی تھی جب آپ کی شادت واقع ہوئی تب لوگوں کو پتہ چلا کہ کون ان کی مدد کرتا تھا۔

تشعی بہتا ہے کہ اہام صادق علیہ السلام نے ایک وفعہ وینار کی ایک تھیلی دی اور سمی آدی کو دینے کے لئے کہا اور ٹاکید کی کہ جس آپ کا نام نہ لول جس نے وہ تھیلی اس محض کو دی محروہ محض گلہ کردہا تھا کہ اہام صادقی قدرت رکھنے کے باوجود مرا خیال نسیں رکھتے ہیں۔ آپ سے فرمایا تمام اسوال صدقے میں دے دو تو میں تسررے لئے وہشت کی مناخت ابتا ہوں۔

ابوبسير كتا ہے كہ چند دنوں كے بعد اس فخص نے اپنى بنى كے ذريت محے بلا بھيجا بيں اس كے پاس كيا تو ديكھا كہ جو پكھ اموال اس كے پاس تنا مدقہ بيں ديا ہے يہاں تك كد اس كے جم پر كرتا بھى نہيں ہے۔ بيں نے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے كا ايك كرتے كا بندوبست كيا چند دن بعد جب وہ احتمار كى حالت بيں تن تن اس كے باس كيا تو اس نے كمنا ابابسير امام صادق " نے اپنا وعدہ پورا كيا اور جب بيں امام "كى خدمت بيں بہنچا ابھى بنين تھا كہ امام " نے فرما يا ابو بسير ہم نے اپنا وعدہ پورا ليا۔

یہ اہام صادق علیہ السلام کے فضائل کے ہمندروں میں ہے ایک قطرہ تھا جو بیان ہوا اور اگر ہم اہام صادق علیہ السلام کے بارے میں پچھ کمہ سکتے ہیں تو صرف اس تدر جیسا کہ آپ نے خود فرہایا ہے۔

جھنی کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم مدینے میں اہل ہیت کے فضا کل کے بارے میں بات کررہے ہے گفتا کل کے بارے میں بات کررہے ہے گفتاو کے دوران ربوبیت کا شبہ پیدا ہونے لگا اندا ہم نے امام صادق علیہ السلام سے ملا قات کی اور عرض مدعا کیا تو آپ نے پوچھا یہ بہ ہورہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا ایک پروردگار ہے جو ہیشہ ہمارا محافظ ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تم ہمارے بارے ہیں جو چاہو کہو گھراس شرط کے ساتھ کہ ہمیں خداوند متعال کی مخلوق جانو۔

آخر میں ہم خور الی بصیر کا داقعہ ذکر کرتے ہیں جو بجائے خود ایک معجزہ ب۔ ابو بعیر کمتا ہے کہ ایک نمایت ہی گناہ گار فخص حارا جمایہ تھا ہم ہرچدا ہے تھیجت کرتے ہتے گراس پر کوئی اثر نہیں ہو آ تھا ہم اس سے بوے نگ ہے ایک وفعہ جب میں مینہ جائے کی تیا ری کررہا تھا تو میرے یاس وہ مخص آیا اور کما اے ا با بصير ميں مناہوں ميں جلا ايك محض ہوں جنہيں ترك كرنا ميرے بس ميں نہيں جھے اینے آپ پر قیاس مت کرد تم نے توشیطان سے نجات یائی ہے میری حالت حضرت امام صادق کے گوش گزار کرد کہ میری کچھ فکر کریں۔ ابو بسیر کتا ہے کہ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ مرینہ پہنچ کر اہام کی ضدمت میں کیا ہیہ من کر آپ نے فرمایا اے میرا سلام کمنا ساتھ ہی ہے ہی کمنا کہ اگر گناہ ترک کرو کے تو میں بہشت کی خانت دیتا ہوں جب میں و آپس آیا تو وہ مخص مجھ سے لمنے آیا میں نے اے امام صادق علیه السلام کا سلام اور پیغام بینجادیا وه فخص بیه من کربلٹ ممیا اور توبه کی ایک عرصے کے بعد میں جب اس دیکھنے کیا تو جا کئی کی حالت میں یا یا جب میں نزویک کیا تو اس نے آئیس کھولیں اور کما امام صادق" نے اپنے وعدے کو بورا فرمایا۔ وہ فض مركيا ايك مال بعد ين امام كى خدمت بن مدية كيا توامام صادق عليه السلام في قرمایا ابوبھیرہم نے اپنے وعدے کو بورا کیا۔

ایک اور ایبای واقد ابر بھیریاں کرتے ہیں جو ہوں ہے کہ ایک وفد میں بی امیہ کی حکمت میں دفعہ میں بی امیہ کی حکمت میں ایک کارندے کو اہام صادق علیہ السلام کی فدمت میں لے گیا گار کہ کہ کرتے ہوئے گار کہ کہ کرتے ہوئے فرایا اگر لوگ بی امیہ کے ساتھ تناون نہ کرتے تو وہ امارا حق فصب نہیں کرتے تے اس کے بعد فرایا کہ میں جو کچھ کون گا اس پر عمل کرد کے اس مختص لے پچھے اس کے بعد فرایا کہ میں جو پچھ کون گا اس پر عمل کرد کے اس مختص لے پچھے کے سکوت افتیار کرتے بعد میں تول کیا کہ جو پچھ آپ فرائیں گے انجام وے گا



کالم ہیں صفات انہی کے مظرمیں اللہ کے سوا ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور تمام صفت کے کالم ہیں صفات کے کال ہے ۔ آراستہ بیں بقول امیرالموشین علیہ السلام۔ "ہمیں خدا نہ کو ہاتی جو پچھ چاہو ہمارے ہیں کھو۔"

**ትት......** ትት...... ትት

MALL

LAJEE

TSARAL

W W.T.VO



آپ کا نام نای موی اور مشہور لقد ، کاظم عبد صالح اور باب الجوائج بیں ا آپ کی مشہور کنیت ابوالحن ہے۔ آپ کی امر مبارک تقریباً ۵۳ سال سمی کے صفر ۱۳۸ جری کو آپ نے ولادت پائی ۔ اور ۲۵ رجب سال ۱۸۳ اجری کو ہارون رشید کے حکم ہے سندی بن شاکب کے ہاتھوں زہر خور انی کی ،جہ ہے شادت پائی۔ آپ کی ایست ایامت آپ کے والد بزرگوار کی طرح ۳۳ سال ہے۔ اس پوری مدت میں یا تو آپ زندان میں تھے یا جلاو طنی کی زندگی گزار رہے تھے۔

حضرت مویٰ این جعفر علیہ السلام کے القاب بھی دو مرے اہل بیت کی طرح بے مقعد نہیں بلکہ ان کے تمام القاب عالم ملکوت ہے ہی معین کئے گئے تھے۔ لذا ہم

آپ کے مرف القاب کی مخفر تشریج پر اکتفاء کرتے ہیں۔

آپ کے القاب میں سے ایک لقب کاظم ہے آپ اپ مبرو ملم میں ب مثال تھے۔ اور عظیم سے عظیم معبتیں آپ کے پائے استقلال میں لفزش پیدا نہ کر سکیں۔ آپ کی زیادت میں ہم پر ہے ہیں۔

اللهم صلى على محمد ولدو اهل بيته الطايرين وصل على موسى ابن جعفر وصى لا برار امام الاخيار و عبيته الانوار و وارث انسكينه والوقار الحكيم ولا ثاء

"بار اله دردونازل فرما حضرت محر" اور ان کے پاکیزہ آل پر اور درودنازل فرما وصی ابرار حضرت مولیٰ ابن جعفر" پر جو کیکول کے جانشین 'مومنول کے امام ' صفات اللی کے مظہر' و قار و سکون کے وارث' جس نے مصائب میں مبرد استقامت کا ساتھ ویا جو اہل بیت کے حکمت اور علم کے وارث ہیں"

مختریہ کہ آپ کاظم میں' صابر ہیں' طلم میں' فراخ دل میں' تسم تسم کے طوفانوں اور اتار چڑھاؤ میں پہاڑ کی مائند ثابت قدم رہنے والے میں اور وشن اپنی تمام طاقت واقد ارکے باوجود ان کے پائے ثبات میں لغرش پیدا نہ کرسکا۔

ہارون رشید نے اپنی تمام تر مسامی ختم کیں کہ موئی کا ظم آپ کے سائے بجزو
اکسار اختیار کریں۔ لیکن ای خواہش کے ساتھ قبر جی پہنچا جو بھی پوری نہ ہو گی۔
ربیج کتا ہے کہ ہارون نے بجھے زندان جی معزت امام موئی کاظم کے پاس جمیجا اور
یہ پیغام دیا کہ بچھے معلوم ہے آپ ہے گناہ ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی بھلائی ای
جی ہے کہ آپ زندان جی رہیں۔ انذا جو بھی غذا آپ چاہیں علم فرمادیں آکہ تیا ر
کی جا کے رہے گئا ہے کہ جی اس پیغام کے ساتھ آپ کے ہائی زندان جی پہنچا تو
کی جا کے رہے گئا ہے کہ جی اس پیغام کے ساتھ آپ کے ہائی زندان جی پہنچا تو
دیمہ کہ آپ نماز جی شخول ہیں۔ جرچند جی نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ جا

كدول اور پيغام پنچادوں مرآپ كے مسلسل نمازيس مشغول ہونے كى وجہ سے بست ور بعد انا موقع الك آپ نے يہ بيام س كرجواب من فرمايا - "الاحاضولي مال فينضعني ولم اخلق سولا" اس كے يور پر نماز ين مشنول ہوئ \_ اين آپ في فرایا سمیرا کوئی مال نس که اس سے فائدہ افحاؤں اور سوال کرنے کے لئے پیدا نمیں کیا گیا ہوں" ۔ لین ہم اہل بیت کی سے سوال نمیں کرتے۔ ہم این پیرد کاروں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بے جا سوال مت کریں۔ لینی پید کا جنم بحرفے كے لئے سوال كى ذات نہ الحائم - رئع كتا بك إرون في ايك اور وقد مجھ آپ کے پاس مد بینام دے کر بھیجا کہ بی آپ ہے کموں کہ آپ ایے جرم کا اقرار كري توآب كو زندان سے رہائي ال جائے گ- آب مرف ميرے سامنے اقرار كريں - میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی موجود شیں ہوگا۔ چو تک میں نے شم کھائی ہے ك جب تك آپ اي جرم كا اقرار نيس كري ك ربائي نيس دول كا- آپ ك جواب میں فرمایا "میری طرف سے ہارون کو کمدد کہ میری تکلیف اور تہماری راحت وخوشی کے ون مسلسل مزر رہے میں ان کزرنے والے میں میرے اور تمهارے درمیان حاکم خداوند عالم ہے اب بت کم دن رہ سے میں "۔ ربیع کتا ہے کہ امام موٹ کاظم علیہ السلام کا جواب من کر ہاروں کی بیٹانی پر بل پڑھئے اور کئی ونوں تک ان کا موڈ آف رہا۔

آپ کے مشہور ترین القاب میں ہے ایک جمد صاح ہے ہم آپ کی ڈیا رت میں کتے ہیں الصلواۃ علی موسی ابن جعلو کال بعبی البل بالسعر الی السعو بعواصلتہ الاستغفار حلیف السجدہ الطویلتہ واللموع الغربوہ والعناجاۃ الکثیرۃ والنصواعات المتصلتہ "موی ابن جعفر پر ہمارا ملام ہوجو رات ہے لے کر میج مادق تک استغفار مویل مجدہ محربہ و زاری اور این رب کے حضور من بات میں مادق تک استغفار مویل مجدہ محربہ و زاری اور این رب کے حضور من بات میں

- Vi 2/ / 15

(۱) ایک دفعہ ابراہیم جمال جو آپ کے اجھے ورد کاروں میں سے تھے۔ حضرت موی بن جعفر کی زیارت کی غرض سے بغدا و آئے اور جایا کہ علی بن معلین سے ملتے ہوئے امام کے پاس جاتے ۔ لیکن علی بن منطین اتنے معروف تھے کہ ابراہیم جمال ان کے ساتھ ملاقات کے بغیرمیند روانہ ہوئے اور جب میندیں امام کے حضور بنچ تواہام نے علی بن معلین کے بارے میں ہوچھا توا براہیم جمال نے اپنا واقعہ اور ملا قات نہ ہونے کا ذکر کیا۔ اس سال علی بن مقلین ہی مرتبہ پنچے اور جاہا کہ اہام کی خدمت میں حاضر ہوجائیں محرامام نے انسی اجازت نہ دی اور دوسرے اور تيسرے ون مجى الم في طلاقات كى اجازت شيس دى - على بن عقين بوے آزروه ہوئے اور گریے کرنے لگے کہ جھ سے کیا غلطی مرزد ہوئی ہے؟ آخر کار امام کے اجمیں بلایا اور فرمایا کہ جب تک ابراہیم جمال ہوراش نہ کرا دو ہم تم سے رامنی نہیں ۔ بیرس کر علی بن معظین مدینہ گئے اور ابراہیم جمال سے معانی ہانگی اور معاف كرنے كى نشانى كے طور ير ابرا ہم جمال كے ياؤں اين چرے ير زبردى ركھوادك اور اس کے نشانات کی حفاظت کرکے اہام کے حضور منبے اور اہام نے یہ دیکھ کر فرمایا اب ہم تم سے رامنی ہیں۔

ا مام کا یہ تھم کرنا علی بن مقلین کی ترذیب نئس کے لئے ایک خاص اللف پر جنی

(۲) ایک وفعہ ہا رون رشد نے ایک قیمی کیڑا علی بن میتین کو افعام کے طور پر دے دیا۔ علی بن میتیلین نے وہ کیڑا حضرت امام موٹی کاظم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے کیڑا واپس کرتے ہوئے کملا بھیجا کہ وہ کیڑے کو حفاظت سے رکھے اور اسے خوشبو سے معطر کرکے رکھے۔ کچھ حرصے کے بعد چشل خوروں نے ہا رون کے پاس كزارني والميليس

وی کہتا ہے کہ آپ جب بغدا دیمی جلاوطن سے تو ہارون نے جھے جمیع یم نے بغدا وہی جلاوطن سے تو ہارون نے جھے جمیع یم نے بغدا وہی جندا وہی جلاوٹی جمونیوں میں آپ کو ہایا جو خرما کے بغدا ور آپ کا خال م آپ کے بغدا ور آپ خال م آپ کے مسائے ہو وہ کا گھٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ اس مانے ہاتھ یمی تینی لئے آپ کے عضائے ہو وہ کے گھٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ اس قدر طویل ہو کہ کرتے ہے کہ آپ کے اعضائے ہو وہ میں گھٹے پڑے ہوتے تھے۔ زندان میں آپ جو وعا کمیں بڑھے تھے ان میں ہے ایک کے الفاظ ہوں ہیں۔

" میرے معبود! میں تیری عبادت کے لئے ایک خلوت کی جگہ ما تکما تھا۔ تیما شکر کہ تونے وہ جگہ میرے لئے عنایت فرمائی"۔

آپ کا ایک لقب عالم بھی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اہام موئ کا ظم

"کی تقریباً ساری عمر زیران یا جلاوطنی عیں گزری۔ اسلام اور انسانیت کے وشنوں
ہے عوام کو موئ بن جعفر کے علم ہے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے
ہاوجود حضرت موئ ابن جعفر نے اپنے بھترین لا نُق شاگرد اور فقید کے ورج کے
مامل افراد کی تربیت کی اور مسلمانوں کو ہدیہ پیش کیا۔ شخ طوی علیہ الرحمتہ نے
اپنے رجال میں بہت سارے افراد جیے 'یونس بن عبدالرجمان 'صفوان بن کینی' مجر
بین ابی عمیر 'عبداللہ بن مغیرہ 'حسن بن مجبوب 'احمہ بن ابی فعرو غیرہ کا ذکر کیا ہے۔
جو بدے پائے کے فقماء تے علی بن مقین جس نے تشیع کی بہت خدمت کی ہے آپ
بی کے صحابہ جی سے تے۔ آپ نے بی علی بن مقین کو ظالم حکومت کی ملازمت
بی کے صحابہ جی سے تے۔ آپ نے بی علی بن مقین کو ظالم حکومت کی ملازمت
افتیار کرنے کو کما تفا۔ علی بن مقین ہارون رشید کا وزیر تفا۔ حرایام موئ کا ظمر
ان کی ترب ترب کرد ہے تھے۔ جس طرح آپ ان کی تربیت کا خیال رکھے تھے۔ ای
طرح ان کے تحفظ یو بھی محوظ خاطر رکھتے تھے۔ ہم یماں پر ان کے چند ایک وا تعات کی

انوا رائنی کی تجوری قرار پاتے ہیں۔ قدرت خدا کی تجوری' خدا کی وسیع رمنوں کی تجوری' خدا کی وسیع رمنوں کی تجوری' مفات حقد کی تجوری' ہم جس قدر بھی آپ کے علم کے بارے ہیں بات کریں گے وہ ٹائن ہے۔ آپ کے علم کے اظمار کے لئے صحح اور مناسب تر لفظ "عیبت الانواز" ہے۔ آپ کا ایک لقب باب الحوائج ہے۔ محرین علی شافی آپ کے بارے میں کہتا ہے۔

"اندالاسام جليل القنو عظيم الشان كثير التهجد المواظب على الطاعات المشهور بالكرامات مسهر الليل بالسجدت، والقيام و متم اليوم بالمسام والمسقت والخيرات المسمى بالكاظم لعفوه واحسانه بمن اسانه والمسمى بالعبد المبالح لكثيره عبوديت، والمشهور باب الحوائج اذ كل من يتوسل اليد امياب حاجته كراما تدتجار منها المدول

" " تحقیق آپ طیل القدر " عظیم الثان پیشوا ہیں۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے اور اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ اپنی کرامات میں مشہور راتوں کو طویل مجدے اور قیام کرنے والے ہیں اور دنوں کو روزے رکھنے والے ہیں فرورت مندول کی مدد کرنے والے ہیں۔ ان بزرگ کا لقب کا هم" ہے۔ بو آپ کے ماتھ بنگی کرتے ہیں۔ ماتھ برا کرتے ہیں آپ انہی معاف کرتے ہوئے ان کے ماتھ بنگی کرتے ہیں۔ آپ کا ایک لقب عبد صالح بھی ہے کا حت عباوت اور بندگی کی وجہ سے یہ لقب پڑگیا۔ باب الحوائج بھی آپ کا لقب ہے جو مجی آپ کا وسیلہ الفتیار کرتا ہے اس کی عاجت پوری ہوتی ہے دخت موئی این جعفر" کی کرامات اس کی ناوہ ہیں کہ انسانی عاجت پوری ہوتی ہے حضرت موئی این جعفر" کی کرامات اس کی نیادہ ہیں کہ انسانی عاجت پوری ہوتی ہے حضرت موئی این جعفر" کی کرامات اس کی نیادہ ہیں کہ انسانی حضر متح ہوتی ہے "۔

خلیب خوارزی کتا ہے کہ مجھے جب مجھی بھی کوئی غم والم در پیش ہوا میں حضرت

چنلی کھائی کہ علی بن معلین نے وہ کپڑا امام موئی کاظم کو بھیجا ب- ہارون نے ح انہیں طلب کرکے پوچھا کہ جو لباس میں نے انعام کے طور پر دیا تھا اسے کیوں نہیں پہنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا چو تکہ آپ کا انعام دیا ہوا ہے قذا اسے معطر کرکے حفاظت سے اٹھا رکھا ہے۔ ساتھ ہی غلام کو بھیج کروہ کپڑا منگوالیا ۔ ہارون نے جب سے صورت حال دیمی تو قتم کھائی کہ آئندہ علی بن منطین کے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں سے گا۔

(۳) علی بن ۔ تعلین اپ معمول کے مطابق اپ وظائف شری پر عمل کررہے سے۔ ایک دن انہیں اہام موئ کا ظم کی طرف ہے ایک خط طالہ جس جن ہے ہوایت مقی کہ اپنے معرف کے برخلاف وضو کے طریقے پر عمل کرے۔ خط طلعہ بی اس نے عمل شروع کیا۔ پند دن تا ہے سلسلہ جاری رہا ای دوران بدخوا ہوں نے ہارون کے کان جس ہے بات ڈائی دی کہ علی بن سقین شیعہ ہیں۔ ہارون نے تصدیق کے بلئے چھپ کر ان کا وضو کرنا دیکھا تو علی بن سقین کو اپنے طریقے پر وضو کرتے یا یا اور چفلی کرنے والوں کی مرزلق کی۔ اس واقعے کے پکھ دن بعد اہام کی طرف سے دو مرا خط طا جس میں اپنے طریقے کے مطابق وضو کرنے کا تھم تھا۔

حضرت موی ابن جعفر" نے اپنے اصحاب اجماع مثا کردوں کے علاوہ دو سرے الیے افراد کی بھی تربیت کی جنہوں نے ذہب شیعہ کی غیر معمولی خدمت کی ہے جیسے کہ علی بن مقطین ۔

اگر ہم حضرت امام مویٰ ابن جعفر علیہ السلام کے علم کے بارے بی بات کرتا چاہیں تو آپ کے لئے زیا رات میں پایا جانے والا یہ لفظ آپ کے علم پر کما حقہ ولالت کرنے کے یہ موجود ہے اور وہ لفظ "عیبتدالانواد" ہے میب کے معنی تجوری کے ہیں جس میں کرا نفذر کیتی جوا ہرات کو محفوظ رکھاجا تا ہے۔ حضرت مویٰ ابن جعفر ح

وو مرول کی خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئے لینی بچٹی بر کی کے حید' ہارون کی جا، طلی اور علی بن اساعیل کی زریر سی جو آپ کا بھتیجا بھی تھا۔ این اشعث بارون کے ہیئے ا من کی تربیت پر مامور تھا اور ہارون کے نزدیک بہت مقرب تھا۔ کی بر کی کو ب خوف تھا کہ باوشاہت إرون كے بعد اس كے بينے ابين كو ليے كى اور ابن اشعث اس کی جگه سنبھالے گا۔ اندا حمد کے مارے اس نے حضرت مویٰ ابن جعفر" اور این اشعث کے خلاف ہارون کے کان جرفے شروع کئے۔ مامون وسوسے میں جلا ہوا اور حضرت مویٰ این جعفر کے بارے میں تحقیق کرانی جابی اور اس متعمد کے لتے آپ کے جیتیج علی بن ا سامیل کو بلا جیجا۔ حضرت مویٰ ابن جعفر" نے اے جانے كو منع كيا اور خطرات ، آگاه كيا محروه كيا اور باردن ، يملے يكيٰ بركى ، ملاقات کی اور ہارون کے یاس جاکر کما ایک مملکت میں دو بادشاہ نمیں ہو کتے ۔ یہ س کر ہاروں نے علم دیا کہ انہیں دو لا کھ درہم دیئے جائیں۔ علم کی تھیل ہوئی محرا یک ورو ا نفا اور علی بن اساعیل وی بر مرکبا۔ یعنی رقم دیکھ کری مرکبا۔ بارون نے حضرت مویٰ این جعفر ٰ کو گر آبار کرکے زندان میں رکھا اور پکھے عرصے کے بعد شہیر کیا۔ اور بت بن كم مرت من يركى خائران بمي صفحه بتى سے مث كيا۔ سورہ يونس ميں ارشاد موا - "لوگو! تمارا ظلم تم يري لوث كر آ آ ب اس كے بعد تمارى بازكشت مارى طرف ہوتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کی خبر حمیں دیں گے"۔

**☆☆.........☆☆.......☆☆** 

موی ابن جعفر" کے روضے پر گیا اور میرا غم بھی دور ہوا۔ آریخی تجربات ربات کا جوت ہیں کہ حضرت موی ابن جعفر" باب الحوائج ہیں۔ معقول ہے کہ ظفاء میں کسی ایک کو دل کی بیاری لاحق ہوئی۔ ہرچند دوا تجریز کی گئی گرا فاقد نہیں ہوا۔ اس کے خاص تھیم نے جو نصرا نی تھا کما تہمارے اس دردکی کوئی دوا نہیں تم کسی اللہ دالے کو حلاش کرو اور اس کے ذریعے دعا کراؤ۔ ظیفہ نے کما کہ حضرت موی این جعفر کو بلایا جائے۔ آپ نے آکر دعا فرمائی تو وہ بالکل شررست ہوئے۔ اس کے شفا پانے کید آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سے کیا پڑھا تھا کہ فورا صحت یا ہوا۔ آپ کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کا فرما محصیتہ فارہ هفطاعتی " نے فرمایا میں نے مرف اتنا کما تھا "اللھم کما استہ فل معصیتہ فارہ هفطاعتی" نے فرمایا میں خرح تو نے اس عافرمائی کی ذات سے آگاہ کیا ای طرح میری اطاعت کی عزت بھی اسے دکھا "آپ دیکھیں کیا ہی بینے اور لطیف کلام کمی طرح کا اطاعت کی عزت بھی اسے دکھا" آپ دیکھیں کیا ہی بینے اور لطیف کلام کمی طرح کا تعمیری اور تہدیدی کلام کمی طرح کا تعمیری اور تہدیدی کلام ہمی

ی حفرت موی اپنے رجال میں حماد سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ "ایک وفعہ میں حضرت موی ابن جعفر" کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے حق میں وعا فرائم کے مذاوند عالم مجھے اچھا گھر "اچھی ہوی اور نیک اولا درے اور پچاس کج کرنے کی توثین دے۔ آپ نے وعا فرائی تھوڑی مت جمیں گزری تھی کہ خداوند عالم نے جھے سب پچھ دیا۔ " یہ فض ہرسال جج کرنے جاتا تھا۔ ایک دفعہ جج پر کیا تھا ۔ اترام کے موقع پر حسل کرنے پانی میں اترا اور وی غرق ہو کر مرا اس طرح آثری سال جج بجانہ لاسکا۔ آری میں حضرت موی ابن جعفر علیہ السلام سے حفاق اس میں کئی شمادت کا سبب کی شمادت کا سبب

حضرت موی ابن جعفر علیہ السلام کے بارے میں بدک جاسکا ۔ ک



آپ کا نام ما می ملی کمین کیت ابوائمن طان اور مشهور لاتب رمنا ہے۔ آپ کی عرب میارک ۱۵۵ مال تھی۔ ااذی انقصد ۱۹۸۸ جبری کو ولا دے پائی اور ۱۹۰۳ جبری می منز کی آخری تاریخ کو وقات پائی۔ میب شمارت مامون کا زیر معاقما۔ مرت امامت میں مال ہے۔ سرتو مال مدید میں موام کے پیش پناہ خلاء کے استاد اور موج وی دہ اور آخری تی مال آپ کو مجورا خوس پنچلیا کیا اور بماں مجی آپ کے جہاں سک مکن تھا دیں کی حاصت فرمائی انجام کار مامون کے

اسلای کے قاریج کے معدوق اور اٹن علوم کے قزیمہ وار تھے۔ امون کے معدوق اور اٹن علوم کے قزیمہ وار تھے۔ امون کے علی شاقرار اٹن کے معدوق اور اٹن علوم کے قزیمہ وار تھے۔ امون کے علی شخصے کو تایاں کے تی جوائی کے مباحث اور مع کرے آپ کل اے ابن کے موروی دربار می میں۔ میں انہوں کو دربان کی تھیں۔ کو دربان کی تھیں۔ میں انہوں کی تو تا میں انہوں کی اسے دربار میں سے دربان میں انہوں کی اسے دربار میں اسے دربار این وقاض افرار کو تھی کی ہوا تھ۔ ایک دخم ان میں در بے کی اور پوچھاکہ میں موری موری موری میں ہے دربان کی دربان کے دربان کی دربان کے دربان کی دربان کے دربان کی دربان ک

ايك واقته كا ذكر كلين عليه الرحته خاكيا م إس بارسعي بهم اي والتشاكا ذكركية بين سداوي كمنا م كه هارس ما تقولون كا ايك بيما كرده آپ كى خدمت عي موجود قائل ايك سافر آيا اور كمانه مولائعي آپ اور آپ كه آباه كرام كا دوستدار دون عي شائية دا سة كا فريق تى كوددران كوديا مهاس مخر عي ايخير زاوراه ك ده كيا يون مريان كري مؤرك اخراجات كم شكيكه مايت

آپي ك اعمارى ايراييم بن مان جديد مع طوى عك آپ كى مركاب قامك بى كى ش يوني ريماك آپ ئے بحل كى پر ظمريا ہومى كى يا يا كا ڪ ك ك يو اگريئے ماجت يورى نى بوئيون چيلا كريئے بول مى كى مودوى بى عميد كا كريئے بول اي كى كا تو تدى كا ماتى نى يەلى تے تے ...

آپ کی سخاوت

اپ کی میادت کو مجھنے کے کے امام کا میہ قرمان منتا ہی کا بن ہے کہ جس وقت آپ نے مشور شاحر و میں جزائی کو میا مرحمت قرایا قرکما "اسے و میل اس میا کی قدر میانو کر اس میا میں بزار راغی اور ہررات ہزار رکعت نمازیں پڑس جائی ہیں۔ "دو لوگ جو آپ کو مدینہ ہے طوس تک لائے تھے تمام نے حضتہ طور پی آپ کی شب بیداری وطاوئد یہ تھم کی پاچمانی اور اپنے رب کے حضور کر بید وزار کی کا

مسابرار علاء نشلا خاتفاق معردامام على رخام عملي-"

ごうかんご

ے الخفریت کے نشائل کی ایک جھل ہے اور پوٹیدہ کناہ بھٹ رہا جا سے گا۔

و مجھے کے لئے ہم آپ کے مید سے طوس کے شور کی ہیں ہیں تویا کی حیدہ کی دون رشید کی ایک مید سے طوس کی سے خور کی ہیں ہیں کی حیدہ کی دون رشید کی مور شریب کے جدوا تعاب تھے ہیں۔

کی حالت تھی۔ کی وقت ہودوں نے اپنے ممانک میں شور ش بہا تھی تعلیہ اور اسمی منا قول کی مور ش بہا تھی اور ایک بجور کیا اور اسمی منا قول کے مور افزا و کو جھٹ ممانک میں شور شوں کا تھی اور اسمی منا قول کے مور افزا و اور اور اسمی منا تول کی دور کیا اور اسمی منا تول کے اسمی منا کہ والدے مدی تھی آور اسمی منا تول کی ہے۔ قذا میں نے اور میک تول کی ہور کیا توان میں میں اسمی شور شوں ہی تھی اضر جوں میں تھی اسمی تعلی احتمام رہنا علیہ تول کی ہور کیا توان میں جمید کی ہور تا تا اسمی تعلی احتمام رہنا علیہ تول کی ہور کیا توان میں ہور تول میں میں ہور تول میں ہور ہوں کے ہور تا تا اسمی میں ہور تول میں میں ہور تا تول ہور ہوں کے ہور تا تا اسمی میں ہور تول میں میں ہور تول میں ہور تا تا اسمی در ہوں کے ہور تا تا اسمی در ہوں کے ہور تا تا اسمی در تا تا ہور اسمی ہور تا تا ہور اسمی ہور تول میں ہور تول میں ہور ہوں ہور تا مانی در ہے اور اسمی ہور تول میں ہور تا تول ہور تا میں ہور تا تا ہور اسمی ہور تول میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا تا ہم رہنا میں ہور تا تا ہم رہنا میں ہور تا تا ہم رہنا علیہ ہور تا تا ہم رہنا میں ہور تا تا ہم رہنا تا ہم رہنا تا ہم ہور تا تا ہم ہور تا تا ہم رہنا تا ہم ہور تا تا ہم رہنا تا ہم ہور تا تا ہم ہور تا

> نویا دیجی جے میں خواسان پڑٹا کر آپ کی طرف ہے میدقہ کروں گا۔ کیونکہ وہاں جس

دروازے کے اور ہے ہاتھ میں تھا دیے اور فرمایا میرقہ کرنے کی مردرت میں

からがテートリングをはしるににていれ

ادرا ہے جائے مباہے کوکیا دہ فخص چلائیا۔ تو ماخری نے پوچیاکہ رم دردازے کے

ادبي سے تھا دي ادر اس كے چاچائے كي خواہش كي اور است در مجتا چائے۔ اس

ريمين كياتم سة نهي ساكد حضوراكرم سافرويا سبك يهياكرويا بوا معدقة سترج

シュッソーシングレン アンジャング アンジャン

ر ال

ائد۔ خود حفرت اہام رضا علیہ السلام نے متعدد مواقع پریہ اظہار فرہایا ہے کہ
آپ کا خراسان کا سفر اور ہارون کی حکومت میں موجود ہونا آپ پر ایک مسلط شدہ
امر تھا مدینہ سے کوچ کرتے وقت مجلس عزاء کا بہا کرنا 'اپنے جد بزرگوار کی قبر سے
رخصت ہوتے وقت گریہ و زاری کرنا 'ہامون کے آدی فائخ ہے قبل بی بیت اللہ
سے رخصت ہونا اور ہار ہار ولی عمدی کو قبول نہ کرنا 'گر مجود کرتے پر قبول کرنا لیکن
اس میں بھی یہ شرا نظ رکھنا کہ امور مملکت میں دخل نہیں دیں گے۔ وفیرہ تمام
اقدا مات اس بات کے گواہ ہیں کہ ولی عمدی آپ پر مسلط کی گئی تھی۔ اور آپ لے
اقدا مات اس بات کے گواہ ہیں کہ ولی عمدی آپ پر مسلط کی گئی تھی۔ اور آپ لے
فرق سے اسے قبول نہیں کیا تھا۔

ا:- حضرت المم رضاطيه السلام مامون سے طاقات كے بعد مروقت فير معمولى طور پر فمكين رہے تھے۔ جب مجى آپ فماز جعد سے لوٹے تو موت كى تمنا كرتے تھے۔

"" مناید اکیلے بی آپ کو ڈرایا دھمکایا جا آ ہو'یا ان کے منافقانہ سلوک ہے آپ دل برداشتہ ہوں؟ یا اور کوئی دو سری دجہ ہو۔ دجہ معلوم نیس محربہ بات پایہ بوت تک پنجی ہوئی تھی کہ آپ فیر معمولی طور پر خمکین رہے ہے۔

الله محرت امام رضاطیہ السلام کا مروی آنا اسلام کے لئے بہت فائدہ مند البت ہوا چو فکہ اس زمانے بین طوس دو سرے نوگوں کے لئے علم کا مرکز تھا اگر محترت امام رضاطیہ السلام طوس میں نہ ہوتے تو ان کے اعتراضات کوئی ہمی مل نہ ہوتے تو ان کے اعتراضات کوئی ہمی مل نہ ہوتے تو اسلام کے لئے شمیل کرسکا تھا اور اگریہ اعتراضات اور شہمات علی نہ ہوتے تو اسلام کے لئے شدید مخلوہ تھا۔

۵ : معرت امام رضا عليه السلام راسته من نيشا پور من پنج اور نيشا پور من

شیعوں کی تعداد فیر معمولی تھی۔ لوگوں کا ایک جم غفیر آپ کے استقبال کے لئے آیا۔
اور اپنی عقیدت کی بناء پر المام علیہ السلام ہے کوئی صدیث سننی جای ۔ عشل کا نقاضا
یہ ہے کہ ججت خدا ان کے لئے اس حساس موقع پر ایک بهترین تحفہ دے دیں آپ
چند لمحے الاموش رہے اور جب لوگوں کا اشتیاق بوحا تو آپ نے فرمایا۔

منتنى ابى موس الكاظم عن المه جعفر بن محمد الصادق عن المه محمد الباقر عن المه زبن العابدين عن المه الحسين عن المه على بن ابى طالب قال مداننى رسول الله صلى الله عليه والدقال حداثني جه ثبل قال سمعت عن الله تعالى قال كلته لا الا الا الله عمني فين قال لا اله الا الله دخل في حميني ومن دخل في حصني أمن

رجم المحرات الم جعفر صادق سے النول في الم موى كاظم في النه والد كراى محرت الم محمد المحمد الم محمد المحمد الم محمد المحمد المح

یرے سویس کے بعد آپ کی سواری روانہ ہوئی پھر آپ نے ہودج سے سرمبارک یا ہر
نکالا اور قربایا ہنسوطھا وهدوطھا وانا من هدوطھا۔ کلمہ لا الد الا الله کمنا سعادت
کا موجب ہے کر اس کے لئے کچھ بنیادی شرائط ہیں ان جس سے ایک شرط میں ہول
(مینی اقرار ولایت)

روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا۔

الا من مات على حب ال معمد مات شهداء الا ومن مات على حب ال محمد مات مغفور الدالا ومن مات على حب ال معمد مات تايبا الا ومن مات على حب الا معمد على بغض ال معمد على معمد مات على بغض ال معمد مات كائرا الاومن مات على بغض ال معمد مات كائرا الاومن مات على بغض ال معمد لم يشم وانحت الجت

(ترجمه) "خردار رہو جو محما و آل محما کی محبت کے ساتھ مرے گا'وہ شہید مرے گا خردار رہو جو کوئی محمد مل محبید مرے گا خردار رہو جو کوئی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ بخشا جائے گا'جو محما و آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ آئب ہو کر مرے گا۔ جو محما و آل محمد کی مومن مرے گا وہ ایمان کی جحیل چاہنے کی راہ میں مرے گا۔ جو اہلی بیت کی دخشن کے ساتھ مرے گا وہ کا فر مرے گا۔ یا وہ کو آجو محمد و آل محمد کی وشنی میں کی دخشن کے ساتھ مرے گا وہ کا فر مرے گا۔ یا وہ کو آجو محمد و آل محمد کی دشنی میں مرے گا اس کے دماغ تک بھت کی خوشبو نہیں بینیج گی۔"

ولایت کے ان معانوں جس ہے ایک سعنی سرپرسی کے بھی ہیں لینی جس کی دل میں علی ابن ابی طالب کی سرپرسی ہو وہ ولایت رکھتا ہے جس نے اپنے لئس کو صفات رذیلہ سے پاک کیا وہ ولایت رکھتا ہے۔ جس کسی کے دل کا سرپرست اندرونی و بیرونی شیطان 'آر ذو نیس 'فواہشات اور بیجا تمنا نیس ہوں اور حس کسی کی خواہشات 'تمنا نیس ہوں اور جس کسی کی خواہشات 'تمنا نیس اور اس کا ذاتی نظریہ ایل بیت کی نظر نے سے اولیت رکھتا ہو'اس کا دل بے ولایت ہے جلکہ اس کا دل ایل بیت کی محبت سے خالی ایس لئے تو حضرت ایام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ''ا تباع کے بغیرولایت و محبت بے معنی ہے۔ ''

لین اگر ایک فخص خدا کی نا فرانی کرتے ہوئے محبت و ولایت کا وعویدا ر رہے تو اس کا ایسا کرنا پیجا ہے اور ایسا فخص تو زمانے کا ایک نمونہ قرار پائے گا۔ ولایت مناسب معلوم ہو آ ہے کہ اس روایت کے بارے میں چند کلمات لکھے جائیں کلمہ لا اللہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا موجب سعادت ہے۔ لا اللہ الا اللہ ورحقیقت وہی قرآن ہے ' وہی کتاب ہے ' جو انسانی معاشرے کے لئے سعادت کا باعث ہے لیکن قرآن کے مطابق قرآن ولایت کے بغیر کچھے بھی نسیں۔

ضدا وند عالم نے جس وقت حضرت اُعلیٰ کو ولایت کے حمدے پر منسوب فرمایا تو آیت اکمال کو نا زل فرمایا۔

اليوم اكملت لكم دبنكم و اتمت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دبنا!
"آج كے ون ہم نے تسارے لئے دين كو كمل كيا اور تم پر اپنی نعتیں تمام
كيں۔ اور تسارے لئے دين اسلام كو پنديدہ قرار ديا"۔ اور آيت اكمال سے پہلے
لين علی كو منسوب بدولايت كرنے سے پہلے "آيہ بائے" نازل قرمائی۔

یا ابھا الرسول ہانے ما انزل الیک من ریک وان لم تفعل قما ہلفت رسالته "اے رسول بو کھ تم پر ٹازل کیا ہے اے تبلغ کے ذریعے پنچاؤ اگر تم لے اس کا پرچار نیس کیا تو کویا رسالت کا حق اوا نیس کیا۔"

حعزت المام رضاعليه السلام في شوطها و شووطها كمد كرانى آيات يعنى آيت المال اور آيت في يا دوبانى قرمانى بها ور فرمات مين كد كلمد لا الد الا الله الله كي بنيا دولايت ب

جس چیزی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہئے وہ ولایت کی حقیقت اور معنی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے ولایت کے متعدد معنی ہیں۔ منجلہ ان معنول میں سے ایک معنی دوست کے بھی ہیں۔ لینی تمام لوگوں کو چاہئے کہ اہل بیت کو دوست رکھیں' اہل بیت کی دوستی اور محبت ایک عظیم نعت ہے اور ان کے ساتھ بغض و دشمنی رکھنا ایک عظیم نقصان اور رسوائی کا باعث ہے تمام شیعہ و سی محد ثمین نے

ا بل بیت محنی ولایت النی کو جاری و ساری دینے کا نام ہے۔

الله ولى الذين امنوا يحرجهم من اطلمات الى انور والذين كفروا اوليانهم طاغوت يحرجونهم من النور الى اطلمات اوليك اصحاب نارهم فيها خالدون!

"فدا مومنوں کا مربرست ہے جو اندھرے ہے روشنی کی طرف نکا آتا ہے۔ کفر و مثلا لت کی کمرابی و روشنی کی طرف نکا آتا ہے۔ کفر مثلا لت کی کمرابی و فرابی نفسانی کی کمرابی شیطانوں کی کمرابی اور پست و روئیل مقات کی کمرابی ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اور کا فروں کا مربرست طافوت ہے جو انہیں روشنی ہے نکال کر آرکی کی طرف لے جا آ ہے اندرونی اور بیرونی طافوت پست مقات کا طافوت اور ان کا انجام بیشے کے لئے آگ ہے۔"

حضرت امام رضاعلیہ السلام نے جس روایت کو میان فرمایا ہے اس کا مطلب علی کی ہے کہ جس دل جس لا اللہ الا اللہ واخل ہوا اس دل کا مربرست اللہ ہے۔
اب اس کا حقیدہ' اس کا نظریہ اور اس کا عمل' اس کا اظہار کرتا ہے کہ ونیا جس سوائے اللہ کے اور کوئی تا جر نہیں اور اس کا دوام ولایت کی مربر تی ہے جو اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔

اس لئے یہ کما جاسکا ہے کہ حضرت اہام رضا علیہ السلام نے اس ایک جملے میں تمام ایمان کمام قرآن کمام سعاد تول اور تمام سنول کو بیان فرمایا ہے۔
اس روایت کا ایک ملتا جانا بیان جو رسول اکرم سے روایت کیا گیا ہے کہ جس وقت حضور اکرم کو اعلانیہ تبلیخ کا محم لما واندہ عضورتک الا قویین کا محم لما تو حضور اکرم کے قریش کے بررگوں کو جمع کیا اور وعوت دی۔ ان کو جمع کرکے فرمایا۔

قولو الاالدالا الله تفلعوا

" اگر تم لوگ کلمہ لا اللہ اللہ اللہ کمو کے تو فلاح پاؤ کے۔ اور یا در مکو تم میں ا سے سب سے پہلے جو کلمہ لا اللہ اللہ اللہ کیے گا وہی میرا وصی اور جانشین ہوگا "۔ اور

سبے پہلے جواب دینے والے مطرت امیرالمومنین طیہ السلام تھے۔ حضور اکرم کے کئی مرجہ اپنی بات کا تحرار کیا۔ محر سوائے مطرت علی کے اور سمی نے جواب نہیں دیا تو حضوراکرم نے فرمایا میرے بعد علی میرا وسی اور میرا جانشین ہوگا۔ حضور اکرم کا میہ ارشاد امام رضا علیہ السلام کے ارشاد کی آئید کرآ

مغمون کے آخر جی مناسب مطوم ہو آ ہے کہ آپ کے مرد آتے وقت د عبل خزاجی نے ہو است بڑا ہے اور اس خزاجی نے ہو اشعار کے تنے اے لکھا جائے۔ قصیدہ تو بہت بڑا ہے اور اس قصیدے کو صاحب کشف الخر نے اپنی ذکورہ کتاب جی کمل درج کیا ہے۔ اس کے چر اشعار ہم یماں پر لفل کرتے ہیں د عبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اشعار سناتے ہوئے یماں تک پنجا۔

افاطم لوغلت العسين مجللا
وقلمات مطفانا بغط قرات

المار على قاطر م كرلا على بوتي توركيتي كه حين في دريائ قرات كائل قاطر على عالت على شادت بائي- "

اس كه بد بنداد على حضرت موئ ابن بعفر كي قبرك ذكر تك بنجا توكما وقبو ببغلاد لنفس في ذكر تك بنجا توكما وقبو ببغلاد لنفس في ذكيه الفوفات تضمنها الرحمان في الفوفات من عنداد على خورانى مرحت ني قبر كرا م رمنا عليه اللام ني قرايا و عمل عن فردانى بعض كيدر كرا م رمنا عليه اللام ني قرايا و عمل عن في المناه عن معيته وقبو بطوس بالها من معيته

على

الحت

الأعشاء بالزفرات

اور اس کے ظہور کا انتظار کیا جائے گا۔ جس کے ظہور کا وقت کمی کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے و عبل کو اپنی عبا اور سو دینار عطا فرمائے۔ جب و عبل قم میں آئے تو اس کا ہر دینا ر سو دینار میں خریدا گیا اور سے پیش کش کی گئی کہ اس عبا کو ہزار دینار میں خرید یں۔ گراس نے نہیں دیا۔ لیکن جب وہ قم سے باہر نکلے تو قم کے بعض لوگوں نے وہ عما ان سے چھین ہی۔

افتام پر حضرت معصومہ قم ملام اللہ علیما کا مخفر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فداوند عالم کے ہاں جن کا بہت بلند مقام ہے۔ آپ ایک الی فاتون ہیں جو اہام کی بیٹی ہیں امام کی بھو پھی ہیں۔ وہی فاتون جس کے فیض قدم ہے ہر ذائم کی بھو پھی ہیں۔ وہی فاتون جس کے فیض قدم ہے ہر ذائے ہیں حوزہ علیہ کی برکتیں جاری ہیں آپ وہی فاتون ہیں جن کے بارے ہیں حظرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ "جو کوئی حضرت معصومہ کی زیارت کرے گا اس پر بحشت واجب ہوجاتی ہے۔ "آپ کی ولاوت ۱۸۱۳ ہجری ہیں ہوئی چونکہ آپ کے براور برگرز ر (حضرت امام رضا) مرو لے جائے گئے تو آپ نے اسپے بھائی ہے کراور برگرز ر (حضرت امام رضا) مرو لے جائے گئے تو آپ نے اسپے بھائی ہے مان فارہ سال ہو آپ ہاں ہو آپ ہے اس طرح اس مقلمہ کی عرمبارک افعارہ سال ہو آپ ہے۔ آپ کے روضے میں وفات پا گئیں۔ اس طرح اس مقلمہ کی عرمبارک افعارہ سال ہو آپ ہے۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔ آپ کے روضے میں حضرت جواد علیہ السلام کے بوتے اور چھ وشیاں بھی مدفون ہیں۔

**☆☆.......☆☆.......** ☆☆

الى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرح عنا الغم والكريات

" اس کا بیہ غم والم قیامت تک باتی رہنا ہے بلکہ قیام آل محمہ کک باتی رہنا ہے جنہوں اس کا بیہ غم والم قیامت تک باتی رہنا ہے بلکہ قیام آل محمہ کک باتی رہنا ہے جنہوں نے آکرا الل بیت کے تمام غموں کو دور کرنا ہے۔ د مبل کنے نگا یا بن رسول الذم میں لئے تو طوس میں آپ اہل بیت میں ہے کس کی قبر نہیں دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا دو قبر میری ہے کچھ مدت کے بعد میں طوس میں دفن کیا جاؤں گا جو کوئی بھی میری زیارت کرے گا دو بھت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ بخشا جاچکا ہوگا۔ د مبل نے آگے کلام جاری رکھا اور کہا۔

خروج اسام لاسعاله واقع یقوم علی اسم الله ولبرکات معیز فینا کل حق و یاطل و بجزی علی النعما والنقمات

"ام" کا خروج یظینا واقع ہونے والا ہے جو اللہ کا نام لے کراس کی برکوں
کے ساتھ قیام کرے گا ہمارے بارے میں حق و باطن کا فرق معلوم ہوجائے گا نکوں
کو جزاء اور بروں کو سزا لے گ۔" جب و عبل یماں تک پہنچا تو امام گوئے ہوئے
اور سرجھکا کراحرا آ ہاتھ سرپر رکھا اور فرما یا و عبل اس امام کو جانے ہو و عبل نے
کما کہ ہاں یہ امام اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس کے ہاتھوں ہی اسلام کا پرچم ردئے
دشن پر گا ڈھ دیا جائے گا اور سارے عالم میں اسلامی عدالت کا دور دورہ ہوگا نیز
فرایا و عبل میرے بعد میرا بیٹا محر اس کے بعد اس کا فرزیر علی ان کے بعد ان کا
فرزند حن اور حس کے بعد اس کا بیٹا جمت خدا ہوگا۔ جو فیست میں چلا جائے گا





آپ کا نام نای محمد ہے۔ مشہور کنیت ابر جعفر ٹائی اور ابن الرضائے آپ کے مشہور القاب جوا د "اور تقی ہیں۔

آپ کی عمر مبارک پہتیں سال ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیما کے بعد اللہ بیت میں اس قدد کم عمر کی اور معموم کی نہیں۔ آپ کی ولادت ۱۰ رجب ۱۹۵ جبری کو جعد کی رات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور آپ کی شاوت مامون الرشید کے بعد کی رات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور آپ کی شاوت مامون الرشید کے بعد کی منتقم عبای کے تھم ہے مامون کی بیٹی ام الفشل کے ذریعہ جو آپ کی بیوی تھیں۔ ۲۰۰ ذی قعدہ کو واقع ہوئی۔ آپ کی امامت کی مدت کا سال ہے جس وقت آپ کی عبر ریزرگوا رکی شاوت واقع ہوئی اور آپ کے بدر پرزگوا رکی شاوت واقع ہوئی اور آپ کے شعب امامت سنجالا۔

مامون حفرت امام رضاطیہ السلام کی شمادت کے بعد بغداد آیا اور وی اپنی طومت کا وارالخلافہ بنایا جب اس نے ساکہ اسلام مکوں کے علاء نے مدینہ جاکر آپ کی امامت کو تبول کیا ہے تواسے خوف لاحق ہوا اور حفرت جواد علیہ السلام کو بغدا و بلا کر بیری تعظیم و تحریم کی اور اپنی بٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کردیا۔ ایک مدت کے بعد ام الفضل کے ساتھ آپ زیارت بیت اللہ کی خرض سے تجاز جلے گئے۔ اعمال جی کی بجا آوری کے بعد مدینہ لوث آئے اور جب تک مامون زندہ بے گئے۔ اعمال جی کی بجا آوری کے بعد مدینہ لوث آئے اور جب تک مامون زندہ

کتے۔ دینے میں رہے۔ مامون کے مرفے کے بعد ان کے بھائی معتم نے منعب فلا نت سنبھالا چو نکد لوگ والهانہ طور پر حضرت جوا دکی فدمت میں حاضر ہوتے ہے اور دن بدن آپ کی معبولیت میں اضافہ ہورہا تھا جس سے معتم گھرانے لگا اور آپ کو بغدا دبلا جمیجا اور تھوڑی دت کے اندر آپ کو شہیر کردیا گیا۔

حضرت اہام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک اگرچہ بہت ہی مختمر تھی'اور اکثر عمر اللہ اللہ اللہ علیہ وطلاعتی جس گزرگی لیکن اس کے باوجود آپ کی عمر مبارک ایک بابرکت عمر تھی۔ بحقوب کلینی نے کانی میں حضرت اہام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرہایا۔ علیا المودلود الذی لم بولد مولود اعظم بو کتہ مہنہ "اس بچ سے بڑھ کراور کوئی بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔"

تمام اہل بیت عظام کی طرح آپ مجی نمایاں اقیازات کے حامل ہیں۔ آپ میدان علم کے ایک ایسے شہروار تے جن کا ٹانی کوئی نہیں تھا۔ آ ریخ بیں مرقوم ہے کہ بیسے می حضرت اہام رضا علیہ السلام نے شمادت پائی علاء و نضلاء کا ایک گروہ ہیں مورہ میں آپ کی خدمت میں پنچا اور چند ہی دنوں میں تمیں ہزار مسئلے پوچھے آپ نے بال ان کا جواب دیا۔

جب آپ کو مامون عبای نے بغدا و بلا جمیعا اور اپنی بنی ام الفضل کا نکاح آپ

ے کرنا چاہا تو اس کے خاندان جس الحجل کی اور بڑے اعتراضات ہونے گئے۔
مامون نے ان اعتراضات کو خاموش کرنے کے لئے ایک پر خکوہ مجلس تر تیب وی اور
اس جلے جس بڑے علاء اور نضلاء کو دعوت وی۔ اس زمانے کے ایک بہت
بڑے عالم اور قاضی کی نی اسکٹم اس بحرے دربار جس آپ سے پوچھتا ہے اگر کوئی
ایا مختص جو احرام کی طالت جی ہے کی شکار کو قتل کرے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے
فررای اس مسئلے کی ایس محص بیان قرمائیس کہ یکی بن اسکٹم کے ساتھ تمام حاضرین

مبوت ہوکر رہ گئے آپ نے قرایا۔ "وہ شکار اس نے حرم میں یا حرم کے با ہرارا؟

- محم کو جات تھا یا بے خرتھا؟ غلطی ہے ارا یا جان بوجہ کرارا؟ ووا حرام والا آزاو

تھا یا غلام؟ بالغ تھا یا بابانغ تھا؟ پہلی دفعہ ایسا کیا تھا یا اس ہے پہلے بھی ایسا کیا تھا؟

یہ شکار پرندول میں ہے تھا یا نہیں؟ چموٹا تھا یا بڑا؟ رات کے وقت قبل کیا تھا یا دن

کو؟ فی کے لئے احرام پہنا تھا یا عمرے کے لئے؟ مامون نے دیکھا کہ مجمع پر سکوت

طاری ہوگیا ہے تمام حاضرین خصوصا میکی بن اسم شرمندہ اور مبوت ہو چکے ہیں تو

حضرت جواد علیہ السلام ہے کما نکاح پر حیس آپ نے خطبہ نکاح پر حا نکاح کے بود
مامون نے آپ ہے بی بن اسم کم کے بوجھے ہوئے سوال کے تمام شقول کے بارے
مامون نے آپ ہے بی بن اسم کم کے بوجھے ہوئے سوال کے تمام شقول کے بارے
میں بوچھا تو آپ نے تمام شقول کے تفصیلی جوابات دینے اور آخر میں کی برد اسم کون ہے آپ نے ایک سوال بوچھا ہو سکتا ہے کہ مجلس عقد عودی تھی شاید تفریح
طمع کے لئے بوچھا ہو آپ نے اس سے بوچھا۔

"وہ کون ی مورت ہے جو میج کے وقت ایک مرد پر حرام تھی۔ دن چرھا تواس پر طال ہوئی ' منرب کے وقت طال ہوئی ' منرب کے وقت حال ہوئی ' منرب کے وقت حرام ہوئی اور دات کے آخری جصے بیس طال ہوئی اور طلوع فجر سے پہلے حرام ہوئی۔ اور طلوع فجر کے بعد طال ہوئی ہے۔ یکیٰ بن اسلم نے کما مجھے معلوم جس آپ بی بتاویں آکہ لوگوں کو بھی معلوم ہوجائے۔ آپ نے فرایا۔

وہ ایک کنیزہ جو اول میج میں نامحرم تھی جب دن چر ما تواس فض نے خرید لیا اس پر حلال ہوئی مصرکے وقت اسے آزاد کیا اس پر حرام ہوئی مصرکے وقت نکاح کرلیا طال ہوئی۔ مغرب کے وقت ظمار کیا اس پر حرام ہوئی اور نسف رات میں ظمار کا کفارہ دیا حلال ہوئی وات کے آخر میں اسے طلاق دیا حرام ہوئی اور

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

طلوع فجر کے بعد رجوع کیا طال ہوئی اگر چہ ایسے سوالات اور ان کے جوابات معزت جواوکے شایان شان نہیں معلوم ہوتے لیکن جب آپ کے لؤ کہن پر اعتراض کیا تو جواب دیا اور شادی کے موقع کی مناسبت سے ایبا بی سوال کرکے لاجواب ہوئے پر مجبور کیا اور مجری محفل میں احسنت احسنت کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مامون کنے لگا حضرت جواد اگر چہ کم من جی لیکن آل محد کے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے اپنی بات خود منوا کے جی ۔ تیمرا مسئلہ چور کا تھا جو مقتم کے ذمانے مدین ا

جی وقت حضرت جواد طیے السلام کو دو سری بار بغداد لایا گیا یا یوں کما جائے کہ جب آپ کو شمید کرنے کے لئے بغداد لایا گیا اور وقت کے انظار میں تبے گر منتم آپ کا احرام بجالایا تھا۔ ایک دن بوے لوگوں کی محفل تھی ام او وزراء اور علاء کی ایک کیر تقداد موجود تھی ایک چور لایا گیا جس نے اپنے برم کا اعتراف کیا ابن ابی واؤد جو اس زمانے کے مقیم علاء میں سے تھا اور قاضی وقت تھا انہوں نے آبت کم پر بھیہ کرتے ہوئے تھم دیا کہ کلائی سے اس چور کا ہاتھ کا تا جائے جب کہ دو سرے علای نے آبت وضو پر تھیہ کرتے ہوئے کہن سے کا شخ کا تھم دیا ۔ بیس کر استعم نے حضرت جواد سے پوچھا تو آپ نے انگلیوں کی بڑوں سے کا شخ کا تھم دیا ۔ بیس کا اور دلیل کے طور پر آبت "الساجد لللہ" چیش کی لین "مجدہ کی جگسیں اللہ کے لئے بیں "اور جو جگسیں اللہ کے لئے جی انہیں نہیں کا چا جا سکا۔ تمام مجلس سے صدائے جیں" اور جو جگسیں اللہ کے لئے جیں انہیں نہیں کا چا جا سکا۔ تمام مجلس سے صدائے حسین یلند ہوئی اور آپ کے فتوی پر عمل ہوا۔

یماں سے بات یاد رکھنی چاہئے کہ حطرت جواد علیہ السلام نے تھم خدا کو بیان فرمایا ہے اور مجلس کے عمومی اذبان میں بات بٹھائے کے لئے آیت شریفہ سے احتدلال کیا ہے وگرنہ فقی احتبار سے آیت شریفہ کو دلیل میں لانا ناکمل ہے اور

' آئمہ طبیم السلام کی فقہ میں متھد مواقع میں یہ تھم دیا گیا ہے کہ تجدوں کے جگہوں کو بھی قطع کیا جائے جیسے کارب کہ قرآن کی رو سے جس کے ایک ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گایا قتل کیا جائے گایا جلاد لحن ہوگا۔

فلاصد سے کہ حضرت جواد علیہ السلام نے خدا کا تھم بیان فرمایا ہے چو تکہ سے لوگ دلیل طلب کردیتے ہیں تو آپ ان کے درمیان سے تو نہیں کہ سکتے تھے کہ ہیں قرآن کا بیان کرنے والا ہوں اور اللہ کی ذات کے علاوہ ہرجز کا علم رکھ ہوں۔ اور احکام اٹنی کو جانتا ہوں۔ فیڈا ان کو یقین دلانے کے لئے امام علیہ السلام نے آمت کریمہ کو دلیل کے طور پر چیش کیا ہے معلوم ہو تا ہے کہ جو تھم آپ نے اس مجلس جی بیان فرمایا ہے۔ تقعمے ہے فالی نہیں تھا۔

ابن ابی داؤد کتا ہے یہ جلسہ بھے پر اس قدر گراں گزار کہ میں نے فداوند عالم کے موت کی تمنا کی۔ چربی بھے ہے مبر نہیں ہو سکا کہ اپنے حد کو ظاہر نہ کول چند دنوں کے بعد میں معتمم کے پاس کیا اور کما جھے معلوم ہے کہ جی جنی تو ہورہا ہوں مگر سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ خلیفہ کو تھیجت کروں۔ یہ فخص جی کے فتوٹن پر آپ نے تھم جاری کیا اور ہارے نتوے کو پا نمال کیا ہے لوگ اس کو خلیفہ سیجھتے پر آپ نے تھم جاری کیا اور ہارے نتوے کو پا نمال کیا ہے لوگ اس کو خلیفہ سیجھتے ہیں اور ان کی حمایت کرنا خلافت کو ان کے حوالہ کرنا ہے۔ ابن ابی داؤر کہتا ہے کہ یہ میں کر خلیفہ متبہ ہوا اور اس کی حالت متغیر ہوئی۔ کما جاتا ہے کہ امام جواد "کے خاتی کے جانے کی ایک وجہ بھی چنٹی تھی۔

اگر حید ایک انبان میں داخل ہو اور ایک عالم اپنی نئس کی اصلاح نہ کرسکے
اور اگر ایک بہت خصلت کسی انبان کو گابوکرلے اور اے اپنے دام میں لائے قو
جانتے ہوئے جنم میں جارہا ہے جے کہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ "کیا تم نے اس
مخص کو نہیں دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔"

THE STATE OF THE S

حفرت جواد نے فرمایا اللہ پر احماد ہر قیتی چیز کی قیمت اور ہر بلندی کے لئے سیٹر حی ہے۔ سیٹر حی ہے۔

آپ نے فرمایا۔

وقال كيف يضبع من الله تعالى كافله وكيف يجومن الله تعالى طالبه وس انقطع الى غير الله وكله الله اليه ومن عمل بغير علم ما التله كثر مما يضلح

وہ فض کیے ضائع ہوگا جس کی کفالت فدا کردہا ہو۔ یہ فض کیسے نی سکتا ہے جے فدا ڈھویڈ رہا ہو اور جو فدا کے غیر پر اعتاد کرے گا فدا اے ای کے حوالے کے فدا ڈھویڈ رہا ہو اور جو فدا کے غیر پر اعتاد کرے گا دہ اے درست کرنے ہے ذیا دہ تباہ کرے گا۔ جو فخض جانے بغیر کسی کام میں ہاتھ ڈالے گا دہ اے درست کرنے ہے زیا دہ تباہ کرے گا۔ یہ روایات جن کی مثال بل بیت علیم السلام کی روایات میں زیادہ لتی ہیں۔ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر حالت ڈی ہم فدا پر اعتاد رکھیں سب سے ذیا دہ لتی ہیں۔ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر حالت ڈی ہم فدا پر اعتاد رکھیں سب سے کی دونوں جمانوں کی سعادت کا باحث ہے فدا سے کٹ کر فدا ہے تعلق جو ڈیس کی دونوں جمانوں کی سعادت کا باحث ہے فدا سے حاصل نہیں ہوگا۔

جو چیز ایک انسان کو خوف پریشانی اور اضطراب سے نجات دلا سکتی ہے مرف اور مرف فدا کی ذات پر احماد کرنا ہے اور جو چیز دکھ اور پریشانی کا سبب بنتی ہے خوف و اضطراب کو پرهاتی ہے = دو مرول سے امید رکھتا ہے خدا وندعالم نے قرآن کریم میں! سے تحتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ومن بنق الله بجمل له معارجا و يوزقه من حيث لا بعسب ومن بنو كل على الله لهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل هي قلوا ها مر ترمد يد جو فنم تون كويش بنا عا الله اس كے لئے شكات سے تكنے كا كوكى

انسان اگر تهذیب نفس حاصل نه کرے تو این ابی واؤد بنمآ ہے جس کی مثالیں ح آریخ میں بے شار ہیں ۔ مختربہ کہ یہ علمی شجاعت امام جواد علیہ السلام کا خاصہ ہے اس کی مثال تمام ائمہ "میں نہیں ملتی لیکن جیسا کہ گزر پچکے بعض مسائل حضرت امام جواد "کی شان کے لا کتی نہیں۔ آپ کے مقام علمی کو خود آپ اے سنتے ہیں۔

مثارق لانوار میں ذکور ہے جس وقت حضرت المام علی رضا علیہ السلام نے شاوت پائی تو حضرت جواد یے معجد نبوی میں آکریون خطبہ دیا۔

انا معمدين على الرضا انا الجوادانا العالم بانساب في لاصلاب انا اعلم يسرائر كم وظواهر كم وما انتم سائيرون البدعلم منحنا من قبل خلق و بعدلتاء السموات والارضين و لو لا تظاهر ابل الباطل دولته اهل الضلال وشوب اهل الشك لقلت قولا تعجب منه يله والا غرون ثم وضع يله الشريفته على فيه وقال يا معمد اصمت ابائوك من قبل-

"میں محرین علی الجوار" ہوں میں لوگوں کے انساب کا جانے والا ہوں جو دنیا میں آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ میں تم سے زیاوہ تمہارے ظاہرا در باطن کو بمتر جانے والا ہوں۔ ہم یہ علم خلقت عالم سے بہت پہلے سے رکھتے ہیں اور عالم ہتی کے فتا ہوئے کے بعد بھی اس کے حامل رہیں گے۔ اگر اہل باطل کی حکومت اور گرا ہوں کی ان کے ساتھ ہمنو الی اور جابل عوام کے شکوک کا خطرہ نہ ہوتا تو میں الی چیزیں بیان کرناکہ لوگ تجب کرتے ۔ اس کے بعد الم جوار" نے اپنا ہاتھ ذبان پر رکھ کر فرمایا خاموش ہوجاؤ جیسے کہ تھرے آیاء نے خاموشی اختیار کی ہے۔"

آ ترین ہم حضرت جواد علیہ السلام کی روایات یں سے چند روایات بیان کرتے بیں جو ہمارے لئے تھیجت کا یاعث ہیں۔

قال جواد الايمته عليه السلام الطته باالله تعالى ثمن لكل غال وسلم لكل

کے ذخیروں میں جکڑا رہا ایک رات تمام ے اپن امیدیں قطع کرکے خداوند عالم کے دخور اہلی بیت کا واسطہ دمنے ہوئے وعاکی اور خلوص دل ہے اس کے ساتھ پیوستہ ہوگیا۔ اچا تک میں نے قید خانے میں جواوالا تمہ حضرت اہام محمد تقی کو دیکھا۔ جب آب پر نظریوی تو میں رویا اور محکوہ کرنے لگا کہ میری فریا و کو کیوں نہیں پنچ فرمایا اباصلت تم نے ہمیں کب بلایا جو نہیں آئے ؟

اس كے بعد ميرا ہاتھ كر كر عمبانوں كے درميان ميں سے لے كر باہر تكالا اور فرمايا " جاؤالله كا نام لے كر آئندہ تم كى كے ہاتھ نيس لكو گے"۔
يمان يہ ذكر كرنا مناسب ہوگاكہ دنياوى امور ميں حضرت امام محمد تتى عليه السلام كا قوسل بياريوں مشكلات كيوں وفيرہ ميں بہت زيادہ موثر ہے يمان تك كہ الل

سنت بھی آپ کے روف مطروض آگر آپ کے دیلے سے دعا کیں ما تلتے ہیں۔

0.....0

راستہ پیرا کرے گا اور اے ایے رائے سے رزق دے گا جد حراس کا گمان بھی نہ ا جا آ ہو۔ جو اللہ پر توکل کرے گا ہی وہ اس کے لئے کانی ہے اللہ ابنا کام پورا کرکے رہتا ہے ہر چیز کے لئے ایک نقدیر مقرر کرر کھی ہے۔ (سورہ طلاق ۳۴)

یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو مخص خدا پر توکل کرے 'خدا پر احماد کرے تو یہ اس کے لئے سعادت کا باعث ہوگا اور خدا و ند عالم اس کا عای و نا مر ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فقط خدا پر اعماد ہی ہمارا چارہ سازہ 'ہر تیتی چیز کی قیت ہے اور ہر بلندی کے لئے بیڑھی ہے۔ افقتہ باللہ ثمن لکل خال وسلم لکل عال خدا و ند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے۔

مثل الذين اتخذواس دونه اولياء كمثل المنكبوت اتخذت بيتا وال اوهن البيوت المنكبوت لوكنتم تعلمون

"جو لوگ فیر فدا پر بحروسہ کرتے ہیں اکی مثال اس کڑی جیسی ہے جو اپنے اللے جالا بن کر گھرینا تی ہے۔ تم جان لو تمام گھروں ہیں سے کڑی کا گھر کزور اور بے بنیا دہے۔" (عکبوت آیت ۳۱)

انان ای وقت عزت کا مالک ہے ' قائم ہے اور خدا کی عنایوں کا متی ہے جب وہ غیر خدا ہے کوئی امید ند رکھے صرف ای پر جموسہ کرے وگرند زمانے کے حادثات اس کے مقاصد اور امیدوں تک کو نابود کردیں گے۔ ای لئے تواہام ' نے فرمایا۔

عزالمومن غناه عن الناس من انقطع غير اللدو كلمه الله اليه

ا با صلت ہردی کا کمنا ہے کہ حضرت ا مام رضا علیہ السلام کی شادت کے بعد میں مامون عباس کے غضب کا نشانہ بن گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ کیونکہ میں نے مامون 'اس کے گور نروں اور حکومت کے مرکردہ لوگوں پر امید نگائی تتی۔ اندا ایک سال



# Coll Marie

آپ کا عام عای علی مشهور کنیت اورا کمن هالت اور این افرمند ہے اور آپ کے مشہور القاب لتی اور ماوئ بیں۔ آپ کی عمر مبارک جالیس سال تھی۔ آپ نے دو رجب مہا ہوری میں ولا دت پائی اور مع رجب المرجب مهد ہوری کو معزمیا ہی سے باتھوں ذہرے شمید ہوئے۔ آپ کی مرت اعامت معہمال ہے۔ جب آپ سات سال کے تھے قر حعرت ہوا دعلیہ الملام نے شماوت پائی اور آپ نے منصب اعامت

ااسال محک مدینے میں دہاں سے بعد متوقل ماہی سے حکم ہے جورا آپ

کو بغداد کے جانے کیا جال ۴۶ بری مک مور متوقل ماہی سے حکم ہے جورا آپ

مداکی۔

ازاد رہ کر گزارے۔ اس وقت بھی آپ کی گڑی محرانی کی جاتی ہی جاتی ہی ۔ اس طرح اور یمان می ایٹ کو ذہر دے کہ شعبہ اور اس محرت امام علی ایس کے حکم و تم سے کوت گزارا۔ حمرت امام علی ایس کے حکم و تم سے کوت گزارا۔ حمرت امام علی ایس کے حکم و تم سے کوت گزارا۔ حمرت امام علی ایس کے حکم و تم سے کوت گزارا۔ حمرت امام علی ایس کے حکم و تم سے حرت امیرا کو شین علیہ الملام سے ایس و حس امیرا کو شین علیہ الملام کی ہے ایس کے حقوق کرا در اس میں کہا ہے میں دندان سے ساتھ ہی قریمی تیا در کھا ہے اور آ دیک دندان کے ساتھ ہی قریمی تیا در کھا ہے اور آ دیک دندان کے ساتھ ہی قریمی تیا در کھا ہے اور آ دیک دندان کے ساتھ ہی قریمی تیا در کھا ہے اور آ دیک دندان

ہے جب انہوں نے ناقہ کے پاؤں کاٹ ڈالے تو تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ تین دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ متوکل کا بیٹا چند غلاموں کے ساتھ متوکل کے پاس داخل ہوا لتح بن خا قان کے ساتھ ہی اے بھی کڑے کڑے کڑے کردیا۔

### آپ کے نضائل

نب کے امتبار سے حضرت جواد جیسا باپ اٹل بیت جیسا خاندان اور والدہ مرامی الی کہ جن کے بارے بیں حضرت خود یوں فرماتے ہیں۔

"میری والدہ گرامی میرے حقوق کی عارف ہیں اہل بہشت ہیں ہے ہیں کیونکہ جو کوئی اہام کے حقوق کی معرفت رکھے اور اسے پہنان لے تو شیطان اس میں نفوذ میں کرسکتا بلکہ الیا محض اللہ کی حفاظت میں ہے صدیقین کی ہائیں صدیقہ ہی ہوتی ہیں۔"

نفائل و حسب کے اختبار ہے آپ کی حیثیت جائے کے لئے یہ کانی ہے کہ ایک رفعہ یکی بن اکثم نے حفرت ہاوی علیہ السلام ہے آیت ولوان ما فی الارض میں شجرہ اقلام والبحر یمله من سبعتہ ابعد ما نفلت کلمات اللہ کی تغیر ہو چی اور کما اس آیت یس کلمات اللہ التی لا تدو ک اس آیت یس کلمات اللہ التی لا تدو ک لفا ثلنا و تسقصی "ہم ہی وہ کلمات ہیں جس کے نفائل نہ تو شار کے جاسکتے ہیں اور نہ ہی ختم ہونے والے ہیں۔"

کتاب ﷺ ففنل ﴿ را آب بحر کانی ﴿ نیت که رُنی ﴿ مُراکشت و صفی الطشماری نوقلی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام یادی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند کالم کا اسم اعظم ۲۳ حدف پر مشمل ہے اور ان ۲۳ حدف میں ہے ایک حرف کا میں آپ کو رکھتا ہے۔ یہ وہ فض ہے جس نے معزت ابا عبداللہ کی قبر مطرہ پر پانی اسلام کے میں آپ کو رکھتا ہے۔ یہ وہ فض ہے جس نے معزت ابا عبداللہ کی زیارت کے لئے جاتا تھا۔ تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈال تھا۔ واقعا متوکل عبای میں امیہ کے خلفاء میں سے شخی ترین خلیفہ تھا۔ معزت ہادی علیہ السلام دیکھتے تھے اور سوائے مبر کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

کی مرتبہ متوکل نے تھم دیا کہ رات کے دقت آپ کے دولت فانہ پر جہا ہارا جائے عم کی تعمیل ہوئی اور کئی دفعہ کمر کا سارا مال لوٹ کر لے گئے۔ ایک بجیب واقعہ ای سے مربوط بیہ ہے کہ جب ایک وفعہ متوکل کے آدمیوں نے گھر بر جھا ہارا تو رقم کی ایک تھیل برآیہ ہوئی جس پر متوکل کی ماں کے نام کی مر کھی ہوئی تھی۔ بعد میں جب شخیق کی گئی تو چہ چلا کہ ایک دفعہ متوکل بہار ہوا تھا تو اس کی ماں نے نذر مانی تھی جے حضرت ہادی کی فعہ مت میں بہنجادیا گیا تھا۔

متوکل آپی کرامات اور معجزات کو دیکما تھا۔ لین متبدنہ ہوسکا۔ یماں تک کہ آپ کی قومین کا مرتکب ہوکرای کے سبب مرکبا۔

جس وقت متوکل نے فتح بن خاتان کو اپنی وزارت پر مقرر کیا تو تھم دیا کہ تمام
امراء و شرفا اس کے اور فتح بن خاتان کے ہمرکاب ہو کر بیادہ چلیں۔ رادی کہتا ہے
کہ میں نے حضرت ہادی کو دیکھا کہ آپ اس گرم ہوا میں بیاوہ چل رہے ہیں۔ میں
نے آپ سے عرض کیا ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ آپ کو ایسا تھم نہیں دیتے؟ آپ
نے قرمایا۔ "انہوں نے یہ تھم صرف میری توجین کی خاطردیا ہے لیکن انہیں یہ معلوم
نہیں کہ میں بھی تاقہ صالح سے کمتر نہیں ہوں۔" راوی کہتا ہے کہ جب میں نے اس
افا ذکر کمی ہزرگ سے کیا تو انہوں نے کما کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متوکل تین دن
جے زیادہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ خداوند عالم نے صالح کی توم کے بارے میں فرانیا ،

"جو تقویٰ اختیار کر ہا ہے اس سے لوگ ڈرتے میں اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔"

یہ ایک ایا جملہ ہے جو تجربات ہے ابت ہے اس کے علاوہ قر آن و احادیث بھی اس کی تا تید کرتی ہیں۔ خدا و ندعالم کا ارشاد ہے ان النین امنو و عملوا لصالعات سیجمل لهم الرحمان ودا ○

"بے شک جو لوگ ایماں لاتے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں عقریب خداوند عالم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں کے سب ان کے اطاعت گزار بنیں کے۔"

حضرت امام صادق عليه السلام نے قرمایا۔ "جو فض اپنے اور خدا کے درمیان امور کی المحلاح کرے گا۔"
امور کی المحلاح کرے گا خداوند عالم اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کرے گا۔"
اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں۔ "جو فض یہ جائے کہ قبیلے کے بغیر مزت ملے اور بغیرا فترار کے ہیت ملے تواہے چاہئے کہ نا فرمانی کی ذات ہے لکل کرافند کی اطاعت کی مزت میں وافل ہوجائے۔"

حنور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "جو کوئی فدا ہے ڈرے ہر

عزاس ہے ڈرے گی اور جو کوئی فدا ہے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیزے ڈرے گا۔"

مور فیمن نے خود حضرت ہادی علیہ السلام ہے چند مطالب نقل کے ہیں جو آپ

کے ارشاد کی آئید کرتے ہیں ان ہیں ہے چند ایک ہم یماں پر نقل کرتے ہیں۔

ا۔ ایک وفعہ ایک مومن آپ کی فدمت میں گھرایا ہوا حاضر ہوا اور کھنے لگا

کہ متوکل کے سرکردہ آدمیوں ہیں ہے کی ایک نے ایک محینہ دیا تھا کہ اس کی

اکھوشی تیار کروں محربہ محینہ میرے ہاتھوں ہے ٹوٹ گیا ہے اب جھے اپنی زندگی کی

(خیر معلوم نہیں ہوتی آپ نے فرمایا فدا کوئی راہ پیدا کرے گا۔

علم آصف بن برخیا کو تھا جو پلک جمپئنے میں یمن سے بلتیس کا تخت شام لے آیا۔ ہم ' ان 27 جروف میں سے 27 کا علم رکھتے ہیں اور ایک حرف کا علم ذخیرہ ضداوندی میں ہم سے پوشیدہ ہے۔"

معرت ادی سے مردی روایات

آپ سے مروی احادیث و روایات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ نے ترزیب لنس اور تعمیرذات کا درس دیا ہے۔ آپ سے مروی ایک روایت ' آپ نے فرمایا۔

من يتقي الله يتقي وس يطع الله يطاع

اینچا ہے اور اے محروم نمیں کر تا ہے۔

سے متوکل کا یہ وستور تھا کہ جب بھی حضرت امام علی نتی علیہ الملام تشریف لاتے تو غیر معمولی طور پر آپ کا احترام کرتا تھا۔ بلکہ اپنے تمام درباریوں کو تھم دیا ہوا تھا کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں۔ یماں تک کہ چھلوروں اور صاحدوں نے متوکل سے کما اس طرح آپ اپنی ظلافت ان کے حوالے کررہ ہیں۔ لذا متوکل نے آپ درباریوں کو تھم دیا کہ کوئی بھی آپ کا احترام نہ کرے۔ استے میں حضرت ہادی علیہ الملام داخل ہوئے سب نے اٹھ کر تعظیم بجا لاتے ہوئے آپ کا احتیال کیا۔ جب حضرت پلے گئے تو سب ایک دو مرے سے پوچھے گئے یہ کیا جوا؟ تم نے اٹھ کر اس کا استقبال کیوں کیا؟

سم معترکا کاتب کتا ہے جی ایک وفعہ متوکل کے ہاں گیا تو وہ غصے جی بحرا ہوا
علا اس نے اپنے چھ ترک غلاموں کو تھم دیا کہ حضرت امام ہادی کو حاضر کریں۔ اور
وہ مسلسل بدیوا رہا تھا کہ آج اے قتل کروں گا۔ اے جلا ڈالوں گا۔ اچا تک جی
نے دیکھا کہ صفرت امام ہادی کمال وو قار اور بزرگ کے ساتھ تشریف لائے۔ جو نمی
متوکل کی نظری آپ کے چرے پر پریں۔ کھڑا ہواا ور عاجزی کے ساتھ آگے بڑھ کر
استقبال کیا اور یا بن رسول اللہ 'یا بن عم" یا ابوالحن 'کتے ہوئے آپ کے چرے
استقبال کیا اور یا بن رسول اللہ 'یا بن عم" یا ابوالحن 'کتے ہوئے آپ کے چرے
کے بوشے لینے لگا اپ برابر بھا کر پوچنے لگا کہ رات کے وقت کمال سے تشریف
لارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بی نے تو جمعے بلایا ہے۔ متوکل نے کما جموث کما کیا
ہے۔ اس کے ساتھ بی جمعے تھم کیا کہ آپ اواحزام کے ساتھ آپ کے گھر پنجادوں
عی نے ایما بی کیا۔

۵۔ امام مادی علیہ السلام کے وکلا میں سے ایک علی بن جف کمتا ہے کہ متو کل بے جھے قید کردیا مجھے کما گیا کہ تنہیں موت کی مزا لمنے والی ہے۔ یہ من کر میں لے دوسرے دن اس محض نے دیکھا کہ اس آدمی کی طرف سے اسے پیغام اللہ کر ہو اوس کی طرف سے اسے پیغام اللہ کہ میں ہونوں میں جھڑا ہوا ہے اگر ہوسکے تو اس کینے کو کاٹ کر دو اگو ٹھیاں بنائی اس موسن نے ایک بھاری معادضہ وصول کرکے ٹونے ہوئے گینوں سے دو اگو ٹھیاں بنائیں۔ حضرت بادی علیہ السلام کا فرمان ہے " ومن بطع الله بطاع" لیمنی ضدا اسرال اور اہل میت کو وسیلہ قرار دینے سے تمام مشکل امور میں جوجاتے ہیں۔

منموری شیعہ تھا اور متوکل عبای کے دور میں ایک ظامی اعزاز کا عامل تھا گر اپنے تشیع کی وجہ سے متوکل نے انہیں دھتکار دیا۔ منموری کہتا ہے کہ فقرو بلاکت مجھ پر چھا گئی تو میں نے حضرت امام ہادی کے پاس شکایت کی اور کما کہ میں اپنے تشیع کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہوں۔ حضرت امام ہادی نے فرمایا انشاء اللہ خدا اصلاح کرے گا۔

> ج ' جماد ' ا مر بالمعروف منى عن المنكر وغيره كا اقرار كريّا موں يه من كر حضرت بادى " في فرما يا " اے ابوالقاسم يكي خدا كا پنديده دين ہے خدا حميس اس پر ابت قدم ركھے "۔

جس چیز کا اقرار حفرت عبدالعظیم فے کیا ہے اس پر اس کے اصول اور فروع پر ہمیں اعتقاد رکھنا جائے۔ لیکن صرف اعتقاد رکھنا ہی نجات کے لئے کانی نہیں بلکہ وی عقیدہ نجات کا باعث ہے جو عمل کے ساتھ طا ہوا ہو۔ اس لئے حضرت ہادی علیہ السلام نے یول فرمایا ہے۔ "چو نکہ تم میری عیادت کے لئے آئے ہواس لئے تمارا حق ججہ پر ہوا۔ لہذا اس حق کو اوا کرنے کے لئے ایک روایت بیان کر آ ہوں جیے میرے پر ر بزرگوا رہے جس نے سنا ہے انہوں نے اپنے آبائے طا ہرین سے انہوں مے امیول اکرم سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم سے فرمایا۔

الاہمان ماو قدتہ القلوب و صدقتہ الاعمال "ایمان وہ ہے جو دل یں

تائم بوجائے اور اعمال و گفتار اور کردار اس کی تقدیق کریں " افزا قرآن کریم
اور اعلی بیت علیم السلام ہے مردی روایات یں ذکور ہے کہ ایسے افزار جو احکام
اسلائی پر عمل نمیں کرتے ہیں ان ہے ایمان سلب بوجا تا ہے۔ ارشار بوا ہے۔
ارایت الذی یکنب بالدین فنلک الذی بدع الیتیم ولا بعض علی طمام
المسکین فوہل للمصلی الذین هم ساهون والذین هم برایون و یمنعون الماعون

الکیا تم نے اس فخص کو دیکھا ہے جو دین کو جمثلا آ ہے یہ وہی فخص ہے جو تیں کو دیکھا تھا ہے ان تیں ہوں کا رہے ان تیں اور نہ مکینوں کو کھانا کھلانے کی تر فیب دیتا ہے خرابی ہے ان نمازوں میں سل اٹکا دی برتے ہیں اور ریا کاری کرتے ہیں نمازوں میں سل اٹکا دی برتے ہیں اور ریا کاری کرتے ہیں

حضرت امام ما دی علیه السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ جس صرف اس جرم میں کسر آب کا دوست بول اور وکل بول موت کا سامنا کردیا بون- مجم پر لطف و مریانی كرين- امام في فرمايا ين شب جعد تهمارے حق مين دعا كروں كا- خدا كا كرنا جعد کی مجمع متوکل کو تپ نے آلیا اس قدر تحت تھا کہ اپنے آپ سے مایوس ہوا اور عظم ویا علی بن جف کے ساتھ تمام قیدیوں کو رہاکیا جائے۔ حعرت امام ہادی علیہ السلام ك بهت زياده محابر تھے۔ جن من سے بعض تو افرشيعہ تے انبي من سے ايك معرت عبدالعظيم تيم جو "رے" ميں مرفون ہيں۔ آپ عظيم راوبوں ميں ۔ ايک ہيں اور حضرت بادی علیہ السلام آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ وہی مخص ہے کہ جس نے ا ہے اعتقاد کو مندرجہ ذیل صورت میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پٹن کیا تھا۔ "خدا ایک ہے اس کے لئے کوئی شاہت قرار نہیں دی جاسکتی۔ وہ جم نہیں بلکہ جسم کا خالق ہے۔ تمام چیزوں کو اس نے خلق کیا ہے۔ وہ بی ان کا مالک ہے - حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله ك آخرى رسول مين ان كے بعد حمى ني نے آنا جس بے۔ ان كا لايا موا دين آخرى دين بے۔ حضرت امير الموسين على ابن الى طالب وسول اكرم ك ومى بين اور امير الموضين عليه السلام كے بعد حسن" حسين" على بن حسين " جعفر بن محية" موك بن جعفر" على بن موك" محمد بن على على بن مح" حسن بن علی" اور مجته ابن الحن" جو کانی عرصہ غیبت افتیار کرنے کے بعد کا ہر ہو کر دنیا کو عدل و انسان سے بحردیں گے۔" عبدالعظیم نے کما میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کا دوست فدا کا دوست اور آپ کا دعمن خدا کا دعمن جہ آپ کی اطاعت ونداك اطاعت اور آب كى كالفت فداكى كالفت ب- معراج وترا سوال و جواب 'جنت جنم' صراط اورميزان پر اعتقاد ر کھتا ہوں سے تمام برحق ہیں اور جيد يقين ہے كه قيامت آلے والى ہے۔ اس طرح واجبات الى تماز 'روزه ' ذكوة ك

"بے شک خداوند عالم کی طرف ہے نور اور آشکارا کتاب بھیجی جو اس کی پیروی کرے اے اللہ کی طرف اس کی سلامتی کی راہ کی طرف اور اس کی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور نور اند میروں سے تکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور میدھے رائے کی بدایت کرتا ہے۔ "

ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ ارشاہ ہوا ہے کہ خدا

ک بے خاص عنایت متعین سے مخصوص ہے۔ اس خاص عنایت کو "ایسال ال

المعلوب" کتے ہیں جو بشر کو سعادت سے اسکنار کرتی ہے۔ وگرنہ صرف راستے کا پت

بنانا کفایت نمیں کرتا جو نفس پر کنٹرول کرنے کی توانائی نمیں رکھتا۔ ہم خداوند عالم

سے ایسے ہی ایمان کی دعا کرتے ہیں اور حضر۔ بادی علیہ السلام کا واسط وستے ہیں

کہ ہمیں ایسی ہدایت سے نوازے جو ایسال الی المعلوب کا درجہ رکھتی ہو۔

(آھین)

**☆☆......**☆☆

اور دو مرول کی ضروریات پوری سی کرتے ہیں۔"

ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایسے چار گروہوں کا ذکر ہے جس سے
ایمان سلب ہو چکا ہے کیونکہ عمل کے بغیر صرف اعتقاد کی کوئی قیت نہیں۔ اس طرح
عمل اعتقاد کے بغیر بھی ایک مشقت کے علاوہ کچھ نہیں۔

ہمیں چاہئے کہ حضرت ہاوی علیہ السلام کے متوجہ کئے ہوئے اس تکتے پر خور و اگر کرنیں۔

"ا عقاد بھی تو علم و دلیل کی وجہ ہے ماصل ہو آ ہے جیے کہ علاء اور لکھنے
پڑھنے والے لوگ جن کا اعتقاد دلایل و برہان کے تحت ہو آ ہے۔ یا اکثر موام کا
عقیدہ بو تقلید کے تحت ہو آ ہے۔ اگرچہ اس تیم کے اعتقادات بھی اچھے ہوتے ہیں
لیکن صرف اس معنی جن وہ مسلمانوں کے ذموہ جن شائل ہوئے کا فائدہ دیتے ہیں
لیکن عام طور پر قابو کرنے کی قوت کے مائل نہیں ہوتے۔ وہ ایمان جو انسان کو
نجات دے سکتا ہے اور اسے ہلاکتوں سے نجات دے سکتا ہے جو اس کے دل جی
ریج بس جائے۔ حضرت اہام ہادی علیہ السلام کے مطابق۔ الایمان ماوقلدته
القلوب و صلفتہ الاعمال۔ "یہ ایمان دلیل و برھان سے پیدا نہیں ہو تا بلکہ فاص
التی عنایت ہے۔ " فداوند عالم کی ہماے ہاری صلاحیت سے مشروط ہے۔ ایمان کی طرف
ہما کے ذریعے دلوں جن پیدا ہو تا ہے واجبات کے اواکر نے اور محرات کے ترک
عمل کے ذریعے دلوں جن پیدا ہو تا ہے واجبات کے اواکر نے اور محرات کے ترک
کے سامل ہو تا ہے۔ قرآن کریم نے متحدد آیات جن اس کی طرف اشارہ کیا
ہے ارشاد ہو تا ہے۔

قد جائكم من الله نور و كتاب مبين يهنى به الله مي اتبح رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الطلمات الى التور باذنه ويهنيهم الى صراط مستقيم





آپ کا اسم مرای حن" مضور کنیت ابا محر" این الرضا اور آپ کا مضور رئین الب عنظری ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۸ ربح الثانی ۲۳۲ جمری میں ہوئی آپ کی شاوت ۸ ربح الاول ۲۲۰ جمری میں معتبد عبای کے زہر دینے کی وجہ سے واقع ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک ۲۸ سال ہے اور مدت امامت چے سال ہے۔

سے بات بڑے افسوس کی ہے کہ آپ نے اپنی ساری عمریا تو زیران میں گزاری یا جلاوطن علی میں ۔ دو سال کی عمر تفی کہ حضرت امام بادی علی نقی کے ساتھ جلاوطن ہوئے ۔ اور آپ کے ساتھ ۲۰ سال تک زندان میں رہے یا جلاوطن رہے۔ والد گرای کی شاوت کے بعد چھ سال تک یا تو زندان میں رہے یا جلاوطنی کے عالم میں یا نظریندی میں ہوتے تنے ۔ لنذا آپ کے پیردکار آپ تک رسائی نہیں پاتے تنے ۔ اور مجبور تنے کہ آپ ہے رائے میں ہی سوالات یو چھیں ۔

راوی کمتا ہے ایک دفعہ میں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے

یہ مسئلہ پوچھوں کہ حرام ہے آئے ہوئے پینے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چو نکہ
آپ نظر بند ہتے لنذا آپ تک پنچنا ممکن نہیں تھا ایک دن کسی نے مجھے بتایا کہ آپ
کو خلیفہ نے آج طلب کیا ہے لنذا تم رائے میں انتظار کرد جب امام وہاں ہے
گزریں تو مسئلہ پوچھیں۔ راوی کمتا ہے کہ میں رائے میں بیضا۔ چو نکہ آپ کو لانے

کے اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے کہا اعارے پاس پکھ رقم ہے اور خطوط ہیں تمہیں سے بتانا ہوگا کہ تعیوں میں کتنی رقم ہے اور خطوط کن کن لوگوں کی طرف ہے ہیں۔
کیونکہ حضرت ایام حسن عسکری کا طریقہ بھی یکی تھا۔ جعفر جیران ہوکر کنے لگا تنجب ہے لوگوں پر کہ بچھ سے غیب کی خبریں چاہتے ہیں۔ اسی دوران گھر کے اندر سے ایک فاتون تکلیں اور خطوط لکھنے والوں کے نام تھیلیوں میں رقم کی موجود مقدار وغیرہ محضرت بقیہ اللہ کی طرف سے بتاکر رقم لے کر گھر کے اندر چلی سی واقعہ کی عام یہ والوں کے با میں بونا پرا۔

انہوں نے حضرت ایام حسن محسکری علیہ السلام کو ساری زندگی اپنے کنٹرول میں ر کھا کہ وہ ہتی دنیا میں ہی نہ آسکے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا محروہ اس بات کو بھلا بیٹے تھے کہ فرعون کی ہر ممکن رکاوٹوں کے باوجود خداوند عالم نے موی کو فرعون کے ي گري ميجا آكه اي كے باتھوں ميں ليے برھے۔ سب سے برئ افسوسناك بات یہ ہے کہ حضرت اہام حسن عسکری نے چند ایک فلفاء کا زمانہ دیکھا۔ گران تمام کی طرف سے معائب ہی پنچ۔ معظم 'واثق' متوکل 'مستنصر' معزز' ممتدی اور معتد تمام كا زمانه پايا ـ آپ كى مدت امامت چه سالوں ميں تين خلفاء كا زمانه تما يعني معتز ، ممتدی اور معتد کا زماند۔ ان تمام نے آپ کی کرایات دیکھا محرنہ مرف یہ کہ آپ کی امامت کو نئیں مانا بلکہ آپ کو اذبت و آزار پہنچائی حضرت ان چھ سالوں کے روران یا تو زندان میں تے یا نظربند تھ اس وجہ سے مور نین لکھتے ہیں کہ حضرت بادی نتی اور خصوما حضرت امام حس عسری زیاده سے زیاده لوگوں سے مخفی رہے کی کوشش کرتے تھے۔ ایبا نہیں ہے آپ مخفی نیس رہتے بلکہ ذندان بان کو اپنے تواعد پر مختی ہے عمل کرنے کا تھم دیتے تھے۔ معتمد کا زیران بان کتا ہے۔ " چونکہ مجھے تھم ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ سخت روپہ افتیار کروں اس لئے میں

میں ویر کی گن تو رائے میں ہی گئی کی کنارے میں بیٹھ گیا۔ چو نکہ تھکا ہوا تھا آگھ لگ ح گئی دیکھا ایک مخص جمھے شانے ہے پکڑ کرہلا رہا تھا۔ آگھ کھول کرویکھا توانام ایک تچرپر سوار تے جمھے ہے فرمایا لا تصل فیع "اس میں تم نماز مت پڑھو" چو نکہ آپ زیر حراست تھے اس ہے زیادہ میں بات نہیں کرسکا۔

آپ کے معجزات کی کوئی کی نمیں مور خین نے آپ کے بہت سارے معجزات تقل کئے ہیں۔ ان میں ہے ایک مجزہ الی الادیان کا ہے جے مددق طیہ الرحمتہ نے لقل قرمایا ہے۔ الی الادیان کتا ہے کہ حضرت امام حسن عسری نے مجھے بلایا اور چند خطوط کے جوایات دیے کہ مدائمین لے جاؤں ساتھ ہی فرمایا جب بندرہ روز کے بعد والیس آؤ کے تو میں شہید ہوچکا ہوں گا۔ میں نے بوجھایا بن رسول اللہ آپ کا وصی کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے جنازے پر نماز پڑھائے۔ میں نے عرض کیا اور کوئی نشانی مجی بتادیں فرمایا جوتم سے خطوط کے جوابات لے لے اور تھیلیوں میں رقم کی تعداد بتائے؟ آپ كى بيت مانع بوئى كه اس سے زيادہ سوالات كدن - يس مدائن رواند ہوا اور بندرہ ونول کے بعد بیٹیا تو آپ نے شماوت یائی تھی۔ ایک قبر کے كنارے آپ كوعشل ديا جارہ تھا۔ تھو أى دير بعد آپ كے بھائى جعفرے كما كياك جنازہ تیا رہے آگر نماز پڑھا کیں ۔ " ابوالا دیان " کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ جعفر فاسق جابل ہے اور امامت کرنے کی الجیت نہیں رکھتا اور اس دجہ سے میں مبسوت ہوگیا کہ اہام کا جنازہ جعفر پڑھائیں گے ۔ لیکن ای دوران میں نے ایک نوجوان کو و یکھا جس کا چرہ چاند کی طرح و مکتا تھا پہنچ کر اس نے اپنے چپا کو ہٹایا اور جنازے پر نماز پڑھی یہ دیکھ کر مب لوگ جیران ہو گئے اور جعفر تو مبهوت ہو کر رو گئے ۔ اس نوجوان نے نماز کے بعد میری طرف رخ کرکے کما خطوط کے جواب دے دو۔ استے مِن قم ہے چند لوگ آئے اور کما حفرت! مام حسن عسکری کا ومبی کون ہے؟ جعفر

191

"حضرت المام حمن عسكرى" وى المام توجي جنيس در عدول كے سامنے والا ديا كيا تو" تو نے جى اضيں ان كے پنجول سے نجات دى اور تو نے بى بھرى ہوئى سواريوں كو ان كے لئے رام كيا"۔ زيارت كے يہ دولوں جملے دو وا تعات كى طرف اشار، كرتے ہیں۔ جو حضرت المام حمن عسكرى" كے لئے چیش آئے تھے۔

(۱) جیل میں ایک وفعہ آپ کو درندہ شیر کے سانے ڈال دیا گیا جیلر کو بھین تھا کہ درندہ شیر کے سانے ڈال دیا گیا جیلر کو بھین تھا کہ درندے آپ کی ٹکا بوٹی کریں گے گرید دیکھ کر جیران ہو گیا کہ آپ ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ پڑھ رہے تھے۔

دو مرا واقعہ سے کہ ظینہ عبای کے پاس ایک نچر تھا ہو کی بھی بڑے ہے برسے ماہر سوار کے لئے بھی رام نہ ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت امام حس عمری فلیفہ وقت کے پاس سے کہ اس نے کما میرے پاس ایک فچرب جے نہیں مدھایا جا سکا ہے آپ آپ اس سے کہ اس نے کما میرے پاس ایک فچرب جے نہیں مدھایا جا سکا ہے آپ آپ اس المرح فلیفہ آپ کو خود اپنے ہا تعوں ختم کرانا چاہتا تھا۔ جب فچر حاضر کیا گیا تو آپ نے اس پر دست ولایت پھیرا اور بے در لغ اس پر بہوار ہو گئے اور اس وحثی فچر نے حضرت کی کمال اطمینان کے ماتھ اطلاعت کی۔ یہ دیکھ کر فلیفہ نے وہ فچر آپ کو ہدیہ کیا۔ وحثی فچر شردر ندہ نو نخوار بھیڑیا اور کتے تو "دلایت" کے ماہنے مطبع ہیں گریہ سرکش انسان مشوکل 'مستعین' محز' اور متعمد صرف سے نہیں کہ معلیع نہیں بلکہ دلایت کو تن کر لے موکل 'مستعین' محز' اور متعمد صرف سے نہیں کہ معلیع نہیں بلکہ دلایت کو تن کر کے فیا۔ وہ تمام فلیفہ ' فلیفہ کا بیٹا وزیر' سے ممالار' تمام حضرت عمری کی فضیت اور ہمیت کا اقرار کرتے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے تید کرنے ' قید کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' اور تو ہن کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے ' تا تا تر ہیں کرنے ہیں۔ گریہ تمام حضرت کو جلاوطن کرنے ' قید کرنے کیل

احمد بن عبدالله خاقان جس کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ناصبی تھا وہ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں کہتا ہے۔ حضرت عسکری عالم و عابد اور پر ہیز گار، نے دو ایسے افراد کی خدمات حاصل کیں جو اپنی فسادت قلبی اور بہت فطرت ہونے میں مشہور ہے گربت ہی تھوڑے دنوں ہیں دہ دونوں نمازی 'بلکہ ابل تبجہ بن گئے اور بردے سکون و و قار کے مالک بے جب جس نے ان دونوں سے پوچھا کہ حسن 'بن علی' پر سختی کیوں نہیں کرتے ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کے بارے جس ہم کیا کہ سکتے ہیں جو مختص بھیشہ خدا وزر عالم کی عبادت جس مشغول رہتا ہو ۔ ونوں جس روزے رکھتا ہے اور راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے ' با تی بہت کم کرتا ہے اور برا بوا قار ہے ان کی جب کہ جس وقت ان کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو ہما رے بدن باو قار ہے ان کی جب وقت ان کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو ہما رے بدن بیس رعشہ طاری ہوتا ہے تو کیا اس سب کے باوجود معتدوں ۔ معتزوں اور متوکلوں نے نہیں رعشہ طاری ہوتا ہے تو کیا اس سب کے باوجود معتدوں ۔ معتزوں اور متوکلوں نے نہیں بینیا پہنیا کر آپ کو شہید کیا ۔

انبان اگر پت اخلاق کا حامل ہوجائے تو حیوا نات ہے بھی بدتر ہو آئے بلکہ ورندوں میں سب ہے بوا درندہ بن جا آئے ۔ خدا وند عالم نے سورہ الشمس میں گیارہ قسمیں کھائے کے بعد فرمایا ہے قدافلع من زکھا و قلمخاب من دسھا " بے شک اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نشس کیا اور "تحقیق اس نے نقصان اٹھایا جس نے اپنے آپ کو نفس کی فواہشات میں غرق کیا"۔ اس سورت میں اس آگید کی وجب بھی بتادی مئی ہے حضرت صالح پنیمبر کی قوم کی آریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صالح کی قوم نے آپ کے ساتھ پا ڈی سے معجزہ طلب کیا تو ایک او نش اپنے نیچ کے ساتھ پا ڈی سے بر آمد ہوئی آپ کی قوم والوں نے نہ صرف سے کہ آپ پر ایمان نہ لائے بلکہ اس او نشی کو قبل کرے اپنے آپ کو عذاب اللی کا مشخق ٹھرایا۔ صالح کی قوم ' بی امیا ور نبی عباس جیسوں کی دنیا میں کی نبیس بمیں اس پر تنجب نبیس کے ہم حضرت امام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دس عکری" کی زیارت میں پڑھتے ہیں "والعسن بین علی علیہ السلام الذی طوح دی اللہ اللہ اللہ میں میں اس پر سیالہ میں اس میں علیہ السلام الذی طوح دی اللہ اللہ میں دیا ہے دیں بینے میں اس پر سیالہ میں اس کی دیارت میں پڑھتے ہیں "والعی دیارت اللہ میں اس کی دیارت میں پڑھتے ہیں اس کی دیارت میں پڑھتے ہیں دیارت میں پڑھتے ہیں اس کیں کی دیارت میں کیارت میں کی دیارت میں کی دیارت میں کیارت میں کی دیارت میں کی دیارت میں کی دیارت میں کیارت میں کی دیارت کی دیارت کی دیارت میں کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیار

للسباع مخلصتهمن مريصها واستحسن باللواب الصعاب فلللت لدمرا كبها

🗄 آپ کے نضائل جن کے دشمن بھی معترف ہیں۔ اپنے اور برگانے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں وہ آپ کا جلال و ہیت ہے۔ اگر چہ تاریخ میں ندکور ہے کہ تمام آئمہ معمومین علیم السلام ایک خاص جلال کے الک تنے جیسا کہ فرزق نے حفرت امام سجاد عليه السلام ك بارك مي كماكه "كثرت حيات آپ مرجعكائ رہتے ميں مر اوگ آپ کی جیب کی وجہ سے آپ کی طرف نظر شیں اٹھا کتے اور لوگ ای وقت آپ کے ماتھ کلام کرنے کی جرات کرتے ہیں جب آپ مکرا رہے ہوں"۔ اور حضرت امیرالمومنین علیه السلام کے بارے میں ای سے مآ جل واقعہ مخزرا \_ لیکن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ایک خاص غیرمعمولی میبت اور

فخص تھے۔ و قار و سکون کے حامل اور حیاوا رو شرافت کے حامل تھے۔ تمام خلفاء

اور وزواء کے دلول میں آپ کی جیب جمالی موئی عمی لندا ان کے ہاں آپ کی بری

قدر و مزلت تھی۔ ایک دفعہ میں اینے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا جہاں فلیفہ کے وزیر

اور دو مرے کا رکن بھی موجود تھے کہ میرے والد کو نبردی گئی کہ ابن الرضا ٓ آگئے

مبرے والدیے ان کا اعتقبال کیا۔ اور بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لئے۔ انہیں اپنی

جگہ پر بشوایا اور ایک اونی غلام کی طرح ان کے سامنے مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ جب یہ

بررگوا رچلے گئے تو میں نے اپنے پررگرای سے بوچھا کہ یہ بررگ کون تھ ؟ میرے

والدیے کما اس دنیا میں خلافت کا حقدا ران کے علاوہ اور کوئی شیں۔ یہ ایک عالم'

زابر اور انبانی کمال کی صفات ہے متصف ایک فض ہے اور ایک کامل انبان کما

جا سکتا ہے اور ان کے پدر گرامی بھی ان ہی صفات کے حامل تھے۔ دشمنوں ہے اس

تم کے اعترافات کی مٹالیں عام ہیں۔ لیکن مرف الفاظ کی حد تک جس کا کوئی

> جلال کے مالک تھے۔ اور تمام خلفاء ان کے وزراء اور تمام کارکنوں کے دل پر آپ کی ہمیت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری اللی ہیت و جلال کے مظہر تھے۔ ابل بیت کی جیب و جلال کا نمونہ تھے۔ اسلام کے جلال کے مصداق تھے اور ایک انان کامل کی ہیب کا نمونہ تھے۔ آپ تمام لوگوں کے لئے نمونہ عمل تھے۔ ہم میں ے ہراکی کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اگر ہم اپنا رابطہ خداوند عالم کے ساتھ قائم ر کھیں گے تو خدائی جلال و ہیت کے مالک ہو کتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں کما گیا ہے کہ جس وقت آپ کے پدر گرای نے وفات پائی تو اس وقت ظیف کے تمام درباری خلیف زادے ول عمد اور بدے مرکردہ لوگ بن ہاشم کے بزرگ اور شیعہ زعماء اور بن عباس کے چیدہ چیدہ لوگ موجود تھے کہ آسان ولایت کے ماہتاب حعرت امام حن عسکری پریشان حال آگئے آپ کو آیا دیکھ کر سب لوگ ب اختیار اٹھ کورے ہوئے جب آپ بیٹھ گئے تو مب آپ کے سامنے مودب بیٹھ مكت - اور بالكل سنانا جهاكيا- جبكه آب ك آل سے بيلے شور وغل بريا تھا - محض آپ کے آئے سے خاموثی مجما کئی یماں تک کہ جنازہ تیا ، ہوا اور جنازے کے ساتھ مب حلے تئے۔

# حفرت امام حسن عسكري كي شمادت

مورنین نے لکھا ہے کہ معتد عباس نے آپ کو زہر دیا اور اپ چد قربی ا فراد خواص کو آپ کے دولت خانے میں مقرر کیا ماک را زانشانہ ہونے پائے ان کے اس خوف سے ہی اندازہ ہو تا ہے کہ عوام کے اندر حضرت امام حسن عسکری کی

جب آپ کی شادت ہوئی تو سامرہ میں ایک قیامت برپا ہوئی۔ خلیفہ وقت ہے

لے کر ایک عام آدی تک سب جنازے یں شریک ہوئے۔ نماز کے وقت ابو سینی جو دربار کا قاضی تھا آگے برحا اور بن باشم کے تمام بزرگول 'امیرول ' وزیرول ' بجول اور اشراف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اہام حسن محکری تضائے النی ہے فوت ہوئے ہیں۔ گویا اس طرح وہ آپ کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے - ای طرح کا سلوک ظلافت کے ساتھ کرھے تھے ۔ ایک جملہ معزت امام جعفر مادق عليه السلام نے فرمايا ہے اس كا مصداق ہے۔ امام نے فرمايا۔ "اگر ان كے گر د لوگوں کا ججوم جمع نہ ہو تا تو بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم اور استعمال حکمران نہ تو کزروں اور غربول پر ظلم کرکتے ۔ اور نہ تو اہل بیت کے حقوق کو غصب

آپ کا غلام کتا ہے ٢٦٠ جرى ٨ ريج اللاني جعد ك ون مج اذان كے وقت آپ ن شاوت پائی اس میں میرے اور حضرت بقیتہ اللہ کی والدہ محرّمہ کے سوا اور کوئی موجود نیں تھا آپ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور علم فرمایا کہ وضو کراؤ انہوں نے ایک تولیہ ان کے دامن پر پھیلا دیا اور آپ کو وضو کرایا تب آپ نے صبح کی نما زا دا کی اور اس دنیا ہے عالم قدس کی طرف کوچ قرما گئے۔

والسلام عليه يوم ولدويوم التشهدويوم يبعث حيا حفرت المام حس عكري عليه السلام كے بعض خاص محابہ بھى تھے جو ائمہ طا ہرين مليم السلام كے بالكل قريب تے اور حضرت بقیت اللہ ارواحنالہ الغداء کے وکلا بھی آپ کے خاص محابہ میں ے تے۔ آپ کے محابین سے احاق اشعری فی ہے۔ جو آپ کے وکلایں ہے ایک تھا۔ تم میں مجدا مام حسن عسکری" انبی کے ماتھوں امام" کے تھم سے تقمیر ہوئی ہے۔ یہ ہتی اس قدر مرتبہ کی حال ہے کہ سعد بن عبداللہ جو بزرگان شیعہ میں ہے یں کتے یں ۔ " احد بن احاق نے حضرت امام حسن عکری" ے ایک کفن مانکا

آپ نے فرمایا حمیں لے گا۔ جب ہم امام ّے رخصت ہوئے تو کرمانشاہ کے قریب پنچ کر انسیں تپ لاحق ہوا۔ رات کے آخری پہر انبوں نے کما کہ ہم انسیں تنا چھوڑ دیں اور جب میج کو ہم نے آپ کے غلام سے ملاقات کی تو انہوں نے تعزیت کی اور کما کہ ہم احمر کے عشل و کفن سے فارغ ہوئے ہیں۔ آئے اور آگرا نہیں وفن كريں - چونك يد المام حن عكري كے زديك برا تقرب ركھتے تے اور خدا كے بال بھی انکا برا مرتبہ تھا۔ ہمارے ورمیان سے غائب ہوئے۔

آب کے ارشادات

حضرت امام حسن محری کے بہت ہے ارشادات ہیں جن میں ہے مرف چند ایک کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم یں سے ہرایک لئے باعث سعاوت ہوں کے۔

اتقوالله وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا اجلبوا لنا كل مود وادلعوا عنا كل تبيح

"الله ے تقوی اختیار کرد اور ہم اہل بیت" کے لئے زینت کا باعث ہواور ا ارے لئے نک و عار کا باعث مت بنو۔ لوگوں کی محبت و مودت کو اہماری طرف متوجہ کرد اور ہر برائی اور قباحت کو ہم ہے دور کرد"۔ ان جیسے کلمات دو مرے ائمہ كرام" ، بحى مروى بين بيس كد حفرت المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا -

كونوا دعاءالي الاسلام بغير السنتكم

"اوگول كوالله كى طرف اينا عمال كه زريع وعوت دو"-

خصلتان ليس فوقهما شيثي الايمان ونفع الاخوان

" دو صفتیں ایسی میں کہ جس ہے اوپر اور کوئی خوبی منیں خداوند عالم پر ایمان



ر كهذا اور دو مرك مومن جما ئيول كوفا كده ينتجانا -"

واقعا" اگر ایک انسان ان دو صفات کا حامل ہو تو گویا اس کے پاس تمام خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی مخص اپنے خدا سے محکم رابطہ پیدا کرے اور ایمان کا حامل ہو لیجنی اس کا ایمان اسے محاصی سے دور رکھے اور اچھا نیوں کی طرف ر خبت والا دے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی رابطہ محکم ہو اور اس کی ذندگی کا مقصد دو سرول کی خدمت کرکے لذت کمتی ہو۔ تو ایسے محض فرونوں جمانوں کی سعادت اپنے لئے حاصل کی ہے۔

ما اقبح بالمومن أن تكون لمرغبته تظم

"ا یک مومن کے لئے کتنا ہی باعث نگ ہے کہ الی خواشات کے بیچے پڑے ہوا ہے الی خواشات کے بیچے پڑے ہوا ہے الی کریں"۔

من كان الورع سجيته والالضال حليته انتمى من اعداله بعسن الثناء عليه ويعضن بالذكر الجميل من وصول نقص اله

"جو محض پر بیزگاری کو پیشہ بنائے "کرم و مخاوت جس کا زبور ہو و مثن بھی اس کی مدد کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور برائی کے ساتھ اسے یا د نہیں کرتا ۔ گویا آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور سخاوت ایک بنیا دی اثر کے حامل ہیں یعنی کہ دشمن نہ جانتے ہوئے بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی برائی بیان کرنے سے پر بیز کرتا

من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة

"جو کوئی باطل کی سواری افتیار کرے گا اس کی سواری اسے پشیمانی کے گھر میں اتارے گی"۔

**☆☆.......☆☆.......** ☆☆





حضرت صاحب العصرو الزمان " کے بارے میں یہ بحث ایک مقدمہ اور چھ فصول پر مشتل ہے مقدمہ تین مطالب پر جن ہے " ب کے فضائل 'امام زمانہ" کی غیبت کا واقعہ خرق عاوت ہے ' آپ کے وجود مقدس کا جُوت اور فصول میں ہے پہلی فصل ولا دت سے غیبت کبری تک ۲۔ غیبت کے قوا کہ ۳۔ طول عمر ظمور کیفیت ۲۔ آپ کی حکومت کا طراق کار ۵۔ ظمور کا انتظار اور انتظار کے معنی۔

ومقدمه"

بم الله الرحن الرحيم

والعصران الأنسان لغي خسر الاالنين امنو وعملوالصالعات وتواصو

بالحقء تواصوبالعبرب

اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ پروردگار عالم نے "والعصر" کے جیلے ہے کیا مراد
لیا ہے۔ اور یہ عمر (زمانہ) جس کی رب انعالمین نے نتم کھائی ہے کون ساہے؟ اور
کیا ہے؟ بعض مغمروں کا کمنا ہے کہ اس سے مراد نماز عمرہ سے کیونکہ نماز کوا سلام
میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور خاص طور سے نماز عمر جو نماز وسطی بھی کملاتی
ہے۔ قرآن کریم میں اسے بہت زیادہ ابمیت دی گئی ہے۔ گخزالدین رازی اپنی تغیر
میں اس مطلب کی آئید میں رسول اکرم کی ایک حدیث بھی چیش کرتے ہیں۔
بعض دو مرے مغمرین کا کمنا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ وہ

زیارات کی عیارتوں سے طاہرہے۔

بم حفرت مدى ارواحاله الذاك نفاكل كے مان من اى قدر پر اكتفاء كرتے ہيں۔ جو پكھ بيان موا۔ اس كى روشنى من آپ كى ذات اقدى آنچہ خوبان ہمہ وارند تو تھا داری کے معدال ہے۔ شاید ای وجہ سے پنیبراکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "معراج کی رات میں نے بارہ انوار کو ماق عرش پر دیکھا ان میں ہے بار مواں نور ان کے درمیان اس طرح تھا جسے ستاروں کے درمیان جائد د کما ہو۔ حضرت ممدی عمل الله تعالی فرجا الشریف کا وجود مبارک ایک معجزے ہے۔ كم نميں اس متم كے خارق عادت و صغات دنيا ميں بہت ملتے ہيں ہميں حضرت مدى عليه السلام كے واقع كو ايك عام واقعه شيں مجمنا چاہئے كه جس كى توجيه و تغييركى جا تھے۔ قرآن کریم بھی خارق عادت واقعات کو بہت بیان کر تا ہے۔ اگر کوئی ہے کسہ وے کہ ہم حضرت ، تینہ اللہ کے وجود کو صرف اس لئے قبول کرتے ہیں کہ قرآن میں اس هم کے واقعات لحے ہیں اور اس واقعے کو بھی ان پر قیاس کیا جائے تو یہ پچھ بعید جس - قرآن کریم حضرت عینی کے واقعے کو نقل کرنا ہے کہ آپ نے گہوا رہے میں لوگون ہے ہوں کما۔

"ب شک میں اللہ کا بھرہ ہوں اللہ نے بھے کتاب دی جھے نی بنایا اور میں جمال کسی بھی ہوں اللہ اور میں جمال کسی بھی ہوں اللہ اور یہ نماز قائم کرنے اور زکواۃ اوا کسی بھی موں جھے مارک قرار دیا جھے ذندگی بھر نماز قائم کرنے ہوئے قالم اور بد بخت کرنے کی وصیت کی اور بد بخت ماتھ نیک کردں۔ جھے ظالم اور بد بخت علی نہیں کیا۔ ورود ہو جھ پر اس دن جب پیدا ہوجاؤں' اس دن جب مرجاؤں اور اس دن جب ودیارہ زعرہ ہوکر معوث کیا جاؤں۔"

اگر ہم حضرت مبدی کے معالمے بیں بھی ہے کمہ دیں کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا' عالت ملتلی میں بھی اہام تنے تو دل تک کرنے دالی بات نہیں کی جب کہ ، اس طرح کہ ہر ہوی ہتی کے ساتھ ایک دن منبوب ہے تو رسول اکرم کا جمی ایک زمانہ اور اس کا بھی ایک دمانہ اور اس کا بھی ایک دن حضور کا دن ہے جس دن دختر کئی کی رسم جازی سرخین سے ختم کی دی دن چنبر اکرم کا دن ہے۔ ایک ایما دن جو رحمت د مریانی کا دن ہے دبی دن جس میں لطف و کرم اور مریانی نے ظلم شقاوت اور تسادت قلی کی جگہ لے لی۔ اس دن بتول کی جگہ اللہ اکبر کی تشیع بلند ہونے لگیں اور شرک کی جگہ تو دہ میں دن خانہ ضدا ہی جت تو دہ مول اللہ کا دن تھا۔

بعض منسرین کا کمنا ہے کہ عصرے مراد حضرت بقید اللہ مراد ہیں کیونکہ آپ بھی رسول اکرم کی مانند دنوں کے مالک ہیں۔ عدالت کے پرچار کا دن ' دنیا سے ظلم کو دور کرنے کا دن ' روئے زشن پر توحید کا پرچم بلند کرنے کا دن ' کزوروں کو طاقت رہنے کا دن ' احتصالی طاقتوں' طحدول اور مشرکوں کی سرکولی کرنے کا دن ' اور دنیا جس قوا نین اسلامی کے بریا کرنے کا دن۔

ایک اور قول بھی ہے اور = یہ کہ صمرے مراد نجو ڑنے کا دن کیونکہ عمرے
معنی نجو ڑنے کے ہیں اور تمام سعاد تیں دیاؤ کے تنے پوشیدہ ہیں بلکہ ای کے مربون
منت ہیں۔ اگر موجود موجد کملا تا ہے تو مبرکے مربون منت ہے اور اگر کوئی بالم عالم
بنتا ہے تو ای فطرت کے تحت بنتا ہے۔ اگر حضور اکرم نے بھی دنیا ہیں اسلام کا
پرچم بلند کیا تو بے پناہ مصائب اور آلام کو جمیل کر۔ اور اگر انسان بھی فقصان سے
نجات پاتا ہے تو تبول ایجان عمل صالح عن کی وصیت اور مبرکی مصیبت کی متابع پر۔
لیکن ہمیں اس سے بھی بر تر اور بلند معانی جو نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا کا نچو ڈ عالم
ظفت ہے اور عالم خلقت کا نچو ڑ حضرت ، متنہ اللہ ارواحتاہ لہ الفواء کا وجود
مقدری ہے۔ کو تکہ آپ نہوں کا ودیعت کیا ہوا سربت داز ہیں۔ بھے کہ دعاؤں اور

ہم جانتے ہیں کہ اس کی مثالیں عالم خلقت میں بہت زیاں موجود ہیں۔ قرآن حضرت یونس کے قصے کو نقل کرتا ہے اور آخر میں آپ کے بارے میں فرہا تا ہے۔

#### فلولا ان كان من المسجين للبث في بطنه الي يوم يبعثون

"اگر وہ تبیع کرنے والوں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچلی کے پیٹ یں رہے۔ " یعنی حضرت یونس" مچلی کے پیٹ یس رہے۔ " یعنی حضرت یونس" مچلی کے پیٹ میں قیامت تک رہے۔ جب قرآن یہ کتا ہے تو ہمیں امام زمانہ" کی ہزار سال ووہزار سال یا اس سے زیادہ عمریانے پر تبجب نمیں کرنا چاہئے۔

رب العالمين جو يونس كو قيامت تك مجلى كے پيك بين ازره ركھ مكتا ہے اگر اپنے ول كو ونيا بين اپنے تحفظ بين زنده ركھ تو وہ اس پر قادر ہے۔ قرآن ہا تھى والوں كا واقعہ ذكر كرتے ہوئے آخر بين كتا ہے "فيعملهم كعصف ماكول" اباتيل لے ہتى والوں كو كھائے جانے والے بحویہ كی مائند كرديا آكہ ہميں معلوم ہو سكے كہ مائند كرديا آكہ ہميں معلوم ہو سكے كہ حضرت بھيت الله فرجہ الشريف بجى نيبى الداو كے ذريعے عى ونيا جمال پر غلبہ حاصل كر سكيں گے۔

"- اسلام میں حضرت مدی کے واقعے سے بور کر بشہور واقعہ شایدی کوئی ہو۔ صدر اسلام میں جمنی حضرت مدی کا واقعہ واضح فیر معمولی اور حتی واقع رہا ہے۔ علامہ مجلی بحار الانوار کی تیرہویں جلد میں پہاس سے زیاوہ آیا ہے کو حضرت مدی کی شان میں ٹابت کرتے ہیں۔ شیعہ اور سی راویوں نے وس بڑار سے زیاوہ اما اسمدی کی شان میں ٹارے بارے میں رواے کی ہیں۔ بیفیر اکرم اور تمام اشمہ کرام نے حضرت مدی کی صفت ہوں بیان فرائی ہے۔

بديمالا الله الارض قسط وعللا بعدما ملتت ظلما وجورا محان ك درسيج

خداوند عالم روئے زمین کو اسی طرح عدل و انساف سے بمردے گا جس طرح دو ظلم د بحور سے پر ہوگ۔ " یہ روایت قطعی اور متواتر ہے کیونکہ تین سوسے زیادہ روایات میں یہ جملہ موجود ہے وہ افراو جو غیبت سے پہلے اور بعد میں آپ تک پہنچ ہیں ان کی تعداد پچھ کم نہیں اور یہ کوئی معمول لوگ بھی نہیں ہے اگر ان کا انکار ہو سکتا ہے تو پھراسلام کے وجود کا انکار کرنا بھی آسان ہے کہ نہ تو کوئی پینیر آیا اور نہ کوئی دین اسلام لے کر آیا۔

کوئی بھی مسلمان چاہے ئی ہویا شیعہ ہو کو اس بات سے انکار نیں ہے کہ حضرت مدی کے واقع کی خرسرکار خاتم الانمیاء نے دی ہے۔ اور آپ بی تمام روئے ذیمن پر اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے۔ اور سارے عالم کو عدل و انساف سے جمویں گے۔

اگر کی نے انکار کیا ہے قو صرف این فلدون ہے جس نے اپنی آریخ کے مقدے میں اس کا افکار کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی آریخ میں اس کا افتراف کیا ہے صرف مقدے میں انکار کیا ہے جس کے سامی اسباب میں کیونکہ انہوں نے فالمین کے مقابل میں انکار کیا ہے جنوں نے مدورت کا دعویٰ کیا تھا۔

## ملی فعل ولادیت سے نیبت کبری تک

آپ کی ولادت جد کی رات ازان فجر کے قریب بتاریخ ۱۵ شعبان ۲۵۵ ہجری کو بوئی۔ ۲۵۵ کا عدد حروف ابجد کی رو سے لفظ "لور" کے برابر ہے آپ کی والدہ کرای کا نام زمم تھا۔ جو روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جے نقدر کے ہاتھوں نے معرت امام حن محری کے پہنچایا تھا۔

مکیہ خاتون معرت جواد کی وخر اہام حن مسکری کی پھو پھی فرہاتی ہیں کہ مسلمان کی چودہ آریج کو میں معرت اہام حسن مسکری کی ہاں متی۔ معرت نے جھ

کویا اس آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا دستوریہ رہا ہے کہ فرعون اور فرعون صفت لوگ مظلوم عوام کے ہا تھوں تا بود ہوتے ہیں اور تا بود ہوں کے اور آخر کار کروروں کے آلی ہوجا کیں گے اور ظالم اپنے ٹھکانوں میں پہنیں کے اور آخر کار کروروں کے آلی ہوجا کیں گے اور ظالم اپنے ٹھکانوں میں پہنیں کے اور قالم اپنے ٹھکانوں میں پہنیں ہے اس کی جڑیں قرآن کے ہمیں اس آریخی واقعے کو بعید از عمل نہیں سجھتا چا ہے اس کی جڑیں قرآن طی مضبوطی کے ساتھ جی ہوئی ہیں۔

جیما کہ مقدمہ میں ذکر ہوا کہ حضرت بقیتہ اللہ پانچ سال تک اپنے پدر بزرگوار ۔ کے ذمیر سابیہ رہے اس دوران جس قدر بھی ممکن تھا آپ کی معرفت کرا دی۔

محدین معاویہ۔ محرین الوب اور محمدین عمّان جو عظیم شیعہ علاء مل سے ہیں۔ نقل كرتے إلى كه حرت الم محرى في ام سے آپ كا تعارف كراويا بم عاليس افراد تے اور قرایا۔ هذا اسام معدی فاطیعوه ولا تفرقوا" "میرے بعد یہ تمارا ا مام کے اس کی اطاعت کرد اور تفرقہ کا شکار مت بوجاؤ کہ اس میں ہلاکت ہے"۔ معد بن مبدالله ایک مقیم شید عالم بن کتے بین کہ من نے بالیس مشکل منت حضرت امام حسن مسکری کی خدمت میں لکھے اور آپ کے وکیل احمد بن اسحاق کے پاس لے کیا کہ امام کی خدمت میں پنجادے اور جواب لے آئے اجرین اسحاق نے کما تم خود میرے ماتھ آؤ دونوں امام کی خدمت میں جائیں گے۔ ہم دونوں امام " ك حضور بهوفي قوديكها كه عفرت بنيد الله مجى وبال موجود تقد وجوه شرى ك ا يك سوساند تملي وإل ركع موسة تصد حضرت امام حسن مكري في فرمايا بين ان تمیلوں میں سے طال اور حرام' ایتھے اور برے کو الگ کرو آپ لے تشریف لا کر ان تملوں میں سے ہرا یک کے مالک کا نام بنایا اور ہر تملیے میں موجود رقم کی تعداد کے ساتھ یہ مجی بتایا کہ کون سا بال طال کا ہے اور کون ساحرام اور اس کے بعد گر میرے تمام موالات کے جواب میرے پوچنے سے پہلے ی دے دیئے۔ ے فرایا آج رات آپ ہارے یہاں ٹھریں فدا ہمیں ایک فرزندے نوازے حوالے چونکہ جی نے نرگس میں حمل کے کوئی آفار نہیں پائے اس لئے تعجب کیا۔ گر رات وی گزاری رات کے آخری پر نرگس کے ساتھ بی اٹھ کر نماز شب اوا ک۔ جرکے زدیک میرے دل جی خیال آیا حضرت نے جو پچھ فرایا تھا اس کا کیا ہوا؟ استے جس آپ نے دو سرے کمرے ہے آوازوی پھو پھی اماں! فدا کا وعدہ قریب ہوا چاہتا ہے۔ استے جس نے دیکھا کہ حضرت نرجس جی درد زہ کے آفاد فلا ہم ہوئے گئے میں نے انہیں سمارا دیا اور ایک ماہ پارہ دنیا جس آیا اور سجمے جس کر کرا گشت شاوت آسان کی طرف اٹھا کر شاد تیں پڑھا اور ائمہ کرام کے اساء کا ورد کرنے نگا۔ نیز فرایا "اے خدا میرا وعدہ پورا فرما اور جو کام میرے ذے کیا ہے اے کمال نکہ پہونچا۔ جو پچھ فرایا ہے اے کمال نا در جو کام میرے ذے کیا ہے اے کمال نا افساف سے بر فرما۔ "

یں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ پر لکھا ہوا تھا" جاءالعق و فعق الباطل انالباطل کان فعوقا۔" "حق آیا اور باطل مث کیا دیک باطل شنے کی جڑے۔" حضرت اہام حس عکری نے فرایا" میرا نور نظر بھے دے دو" میں نے بچ کو آپی فدمت میں پنچایا آپ نے ہاتھ میں لے کراس آیت کی تلاوت فرائی۔ ونوالہ ان نمن علی الذین الستمنعلوا فی الارض و نحملهم انسہ و نجملهم الوادثين ونمکن الهم فی الارض و نری فرمون و ها مان وجنود هما منهم ما کانوا بعذرون" (تی امرا کیل آیت اله)

" تمارا اراوہ یمی ہے کہ ہم روئے زمین میں کزوروں پر احمان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنا کیں اور انہیں روئے زمین کا وارث قرار دیں فرعون وحامان اور ان کے لشکر والوں کو وہی دکھادیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ " اس روایت کی مانند ایک روایت حضرت امام صادق علیه السلام سے بھی مروی ح ب۔ که جب امام معصوم موجود ند ہو تو حکومت اسلامی کو مجتمد جامع الشرائط کے حوالے کیا ہے۔

ولایت تقید کی بحث ایک تفعیلی اور نمایت اہم بحث ہے۔ جس پر ہم نے "اقتصادی نظاموں کا موازنہ" نای کتاب میں گفتگو کی ہے۔

درا مل نیبت ایک الی را زے جب ائمہ معمومین علیم السلام سے نیبت کے بارے میں پوچھا کیا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ نیبت خدا کے را زول میں سے ایک را زے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غیبت کا واقعہ حضرت موی "اور خفر کے واقعہ جیسا ہے اور موی " کے لئے تربیت دیئے گئے ورس کے کمل ہونے کے بعد حضرت خضر کے کاموں کا راز معلوم ہوسکا۔ ای طرح غیبت کا راز بھی حضرت مہدی " کے ظہور کے بعد ہی معلوم ہوسکے گا۔ اس لئے ہم غیبت کے راز پر بحث نمیں کرتے۔ البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت بقیۃ اللہ "عالم ہتی پر جمہان" موکل اور محافظ ہیں جیسے کہ قرآن مجیدیں ارشاد ہے۔

قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله والمومنون "کم و تیج تم جو جاہو عمل بجالا وَ الله عملوا اور مومنین اے عنقریب دیکسیں گے۔"

حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف ہے ایک اور توقع جو چنخ مغید علیہ الرحمتہ کو جیجی گئی تھی اس میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔

انا غير مهملين لمراها تكم و غير ناسين لذكر كم ولو لا فالك لسلتبكم

" متحقیق ہم نے تمہاری رعایت رکھنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے اور نہ تو

صرت امام حن عسری کی شمادت کے بعد امامت کا منصب حضرت بقید اللہ کو ح طا۔ اور آپ وشنوں سے لاحق خوف کی بناپر غیبت الفتیار کرنے پر مجیور ہوئے۔
لیکن اپنی غیبت کے ابتدائی سمے سالوں میں شیوں کے خاص علاء سے ملاقات کا سللہ بھی جاری تھا،۔ ملاقات کا یہ سلسلہ یا تو حضوری تھا' یا خطو کتابت کے ذریعے تھا۔ یا آپ کے وکیلوں کے ذریعے تھا۔

ان ٣٤ مالوں كے دوران آپ كى طرف سے چار افراد وكالت كے منعب بر فائز شے آپ اكثر امور ان كے ذريعے عى بجالاتے شے يہ چارا فراد عثمان بن سعيد ، عجد بن عثمان ، حسين بن روح اور محد بن سمرى بيں۔ يہ چارول افراد ائمہ كے بال معتد اور شيوں كے برگزيدہ علاء ش سے بيں۔

۳۷ مال کے بور ایک ڈا اہام کی طرف سے حضرت جرین سمری کو آیا جس میں آپ نے فرمایا تھا "چند دن کے ایر رقم کو مرفا ہے نیابت فامہ کا دور ختم ہوا اور اس کے بور فیبت کرئی کا زمانہ شروع ہوگا۔ ۳۷ مال کے عرصے کو فیبت مغریٰ کتے ہیں چو تکہ امت املای کی حکومت معطل نہیں ہوئی چاہئے۔ الذا حکومت کی ہاگ ڈور جمتمد جامع الشرائط کے میرد کی ہے اور ایک توقع میں جو آپ نے عشتہ الاملام پیتوب کلینی کو لکھا تھا ہے شخ اور مید دولوں نے کتب اربعہ میں نقل کیا ہے اس میں ایا لکھا ہوا ہے۔

واما العوادث الوافس مارحمو الى روات احاديثنا فأنهم حجتي عليكم وانا حجتماللب

" نے پی آنے والے واقعات میں ہاری احادث کے راویوں کی طرف رجوع کو کیونکہ میں اللہ کی طرف سے جمت ہوں اور وہ ہاری طرف سے تم پر جمت

یہ معنی ان بی روایات کے ہیں جن بی کما گیا کہ اہام زمان کی مثال باولوں
بی چھے ہوئے سورج کی ماند ہے۔ ہم اگرچہ ابھی آفآب اہامت کے علم و فصل ہے
محروم ہیں۔ لیکن ہمارا وجود زمین و آسان بلکہ سارے جمان ہت کا وجود ان ہے
وابستہ ہے۔ آپ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں۔ بیمندوزق الوری وبوجوده هبتت
الارض والسماء "آپ کے وجود مقدس کے واسط ہے عالم ستی کو فیض پنچا ہے
اور ای کے دم سے زمین و آسان قائم ہیں۔" بہت زیادہ روایات میں آپ کے
وصف می ہوں بیان ہوا ہے۔

#### لولا العجتم لساخت الأرض باهلها

"اگر جمت خدا نہ ہوتے تو زین اپنے باسیوں کے ساتھ خرق ہوکر ناپور موجاتی۔"

زیا دت جامعہ کبیرہ میں بول ذکور ہے۔

بكم فتح الله ويكم يعلنم ويكم ينزل الغبيت يمسيك السماء ان تقع علي الارش ويكم ينفس الهم ويكسف الص

"عالم بستی کے وجود کی ابتداء سے لے کر انتا تک تمہارے ذریعے سے بی رحت کی یا رش برتی ہے۔ زین و آسان تمہارے دم سے قائم ہیں۔ اور پریشانیاں اور غم والم آپ لوگوں کی برکت سے ہی دور ہوتے ہیں۔"

ان فوا کدے گزر کر آمے بوجیں تو ظری اور سای بلوغت کے لئے ذہانہ فیبت ہی میدان فراہم کرتا ہے اگر فیبت ند ہو ظہور کس بات کا۔ اس کلتے کی وضاحت انشاء اللہ بعد میں کی جائے گی۔

طول عمر

عالوتی کے ماہرین کہتے ہیں کہ موت اور زندگی دو عارضی چزیں ہیں اور انسیں

تهماری یا د کو بھولے ہیں اگر ایسا ہو آتو وشمن تہیں نابود کرچکا ہو آ۔"

آپ کی ذات الدّس عالم بستی کے لئے نیش کا سبب ہے اور ائر کرام کا عالم بستی کے لئے نیش کا سبب ہے اور ائر کرام کا عالم بستی کے لئے نیش کا باعث ہوتا البت ہے ہے روایات حضور اکرم ''اہام جعفر صاوت' اور حضرت بقیۃ اللہ ہے مروی ہیں۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ ایک غائب اہام کا فائدہ عالم بستی کے لئے کیا ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں غائب اہام اس سورج کی ماند ہے جو بادلوں میں چھپا ہوا ہو۔ جس طرح بادلوں میں چھپے ہوئے سورج کے فائدے سے انکار نہیں کیا جاسکا ای طرح غائب اہام کے فائدے سے بھی انکار نہیں کیا جاسکا ای طرح غائب اہام کے فائدے سے بھی انکار نہیں کر کئے۔

کے کئے ہیں کہ حضرت بھیتہ اللہ اہام مدی دنیا جہان کے لئے محور و مرکز ہیں کہ دنیا ان سے وابستہ ہیں۔۔ ان سے وابستہ ہیں۔۔ قدم سے مدی دین کے زشن قائم ہے پانی پر قدم سے معدی دین کے زشن قائم ہے پانی پر قرار کشتی دنیا کے لئر ایسے ہوتے ہیں قرار کشتی دنیا کے لئر ایسے ہوتے ہیں

پڑے رہے ہو۔ اب ذرہ اپنے کھانے پینے کو دیکھواس میں ذِرہ برا ہر تبدیلی نہیں آئی۔
ساتھ می اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا ڈھانچہ تک بوسیدہ ہو چکا ہے اور ہم نے
ایبا اس لئے کیا کہ ہم حمسیں لوگوں کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ بھردیکھو کہ ہڈیول
کے ڈھانچے کو کس طرح اٹھا کر گوشت و پوسٹ چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب
حقیقت ان پر نمایاں ہوگئی تو انہوں نے کما میں جانا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا

ان آیات کریمہ ہو تا ہو تا ہو ہو ہے کہ غذا اور پانی کی فطری عمر جو سورج کے تلے صرف ایک ون عمر پاکتے ہیں خدا وند عالم کی حفاظت کے ذیر اثر سو سال تک محفوظ رہ سکے۔ اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے قانون خاسب کی رو سے انسان کی عمر لا کھوں سال تک بڑھ سکتی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ ہم اس سے مرف سال تک بڑھ سکتی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ ہم اس سے مطالب یہاں پر صرف ذہن انسانی کو موضوع کے قریب لانے کے لئے بیان کے کرتے اور جم صرف انہی پر جمروسہ نہیں کرتے ہیں اور جس چز پر ہم بحروسہ کرتے ہیں وی ہے جے مقدے میں بیان کیا ہے۔

حضرت یونس اینیر فدائی اجازت لئے اپنی قوم سے کل کر گئے اور ایبا کرتا ایک پینینبر کے لئے مناسب نمیں تھا۔ اس بنا پروہ مجھلی کے بیٹ میں قید ہو گئے۔ اور سات دن رات وہیں رہے۔ مجھلی کے بیٹ میں انہیں اپنی فطاکا احساس ہوا تو قرآن کے مطابق انہوں نے لا الدالا انت سبعانگ انی کنت من الطالمین کا ورد جاری رکھا یہاں تک کہ سات ونوں کے بعد انہیں اس قید فانے سے نجات کی۔ قرآن کہنا ہے کہ اگر یونس نے توبہ نہ کی ہوتی تو قیا مت تک یمیں پر رہتا۔

فلولا أن كان من المسحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون (صافات آيت

رنیا ہے اٹھایا جاسکتا ہے انہوں نے اپنے تجربوں سے اسے ٹابت بھی کیا ہے انہوں < نے یہ تجربے بعض قتم کی گھاس اور مختلف حیوا نات پر کئے ہیں۔ چووہ دنوں تک قائم رہنے والی ایک گھاس کی عمر بڑھا کرچھ سال تک پہنچائی گئی

اس طرح بعض حیوانات کی عمر بردها کر نوگنا کردی عنی ہے۔ گندم کا ایک دانہ بحد معرض دریافت کیا گیا ہے اس کی عمر چار ہزار سال کی ہے۔ اس کی کاشت کی عمر جی دور وہ اس وقت سز ہوچکا ہے۔ چو تکہ وہ خوشے میں تھا اللہ اپنی عمراتی نیا وہ کرسکا ہے۔ تناسب کا قانون ہمیں سے بتا تا ہے کہ اگر حفاظت کی جائے تو کسی بحی حیوان کی عمر نوگنا کی جائے تو کسی بحی حیوان کی عمر نوگنا کی جائے ہیں اور سے تکتہ بھی قرآن کریم سے می حاصل ہوتا ہے تران میں حضرت مزیر پینجبر کے بارے میں ارشا ہوا ہے۔

او كالذي برعلى قريه وهى خاويه على عروشها قال انى يحى هذه الله بعد موتها قاما تد الله مام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما اور بعض يوم قال بل لبثت ماه عام فانطر الى طعامك و شرايك لم يتسته وانظر الى حمارك و لنجملك ايه للناس ولنظر الى العظام كف ننشتريا ثم نكسوها لحما قلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئى قديرا-

"یا اس محض کی طرح (لین حضرت مزیرے) جو ایک بہتی ہیں ہے گزرا تودیکھا کہ بہتی ہیں ہے گزرا تودیکھا کہ بہتی (کے تمام گمر) اپنی مجھتوں پر اوندھے گرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ بہ آبادی جو ہلاک ہو چکل ہے اسے اللہ کس طرح زندہ کرے گا۔ بس خدا وند عالم نے اے موت دی اور وہ سو سال تک پڑا رہا پھرا ہے مبعوث کیا اور پوچھا بتاؤ تم کتنی مدت پڑے رہے انہوں نے جواب ویا ایک یا چند کھنے۔ فرمایا نہیں بلکہ تم سوسال م

}

"وہ پروردگار جو اپنے بغیر کو مجھل کے پیٹ میں سات دن رات تک بلکہ قیامت تک تفاظت سے رکھ سکتا ہے تو یہ بھی تدرت رکھتا ہے کہ اپنے ولی اپنے ووایعت کئے ہوئے راز کو اس دنیا میں رکھ کر تفاظت کر سکتا ہے۔"

ایک اور گلتہ جو قرآن کریم ہے ستفاد ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی طبعی عمر بزار سال ہے بھی ذیا وہ ہوتی ہے۔ قرآن حضرت نوح کے بارے میں کمتا ہے۔

للبث في قومه الف سنته الاخسين عاما (عكرت آيت ١١)

"نوح في اپن قوم كه درميان سا ژه منوسوسال كزارد." اور روايات من به كه آپ في دو بزار چارسوسال كى عمريا كى متى اور سا ژه فوسوسال ان كى رسالت كى درت ب-

فلامہ یہ کہ حضرت بقیتہ اللہ "کی عمرا یک طبعی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک " فارق عادت " چیز ہے جس کی مثالیں دنیا میں بہت ساری ہیں۔ دو سرے امام حضرت حسن مجتنی علیہ السلام اسی پہلوکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يطيل الله صرة ثم يظهره بقنوب في صوره شاب دون اريمين ستد ذلك ليغلم ان انله على كل شئى قلير

" فدا اس كى عمر طويل كرے كا اس كے بعد اپنى تدرت ہے اس الحام فرائے كا۔ سارے عالم من اے غلب عطا كرے كا۔ چاليس سال ہے كم عمر كا جوان موكا۔ يہ سب كھ اس لئے ہے كہ يہ جان ليا جائے كہ بے شك فداوند عالم برچزر قدرت ركھتا ہے "۔

ظہور کی کیفیت اور طریق کار جو بچھ روایات اور آیات سے استفادہ ہو تا ہے وہ سے کے حضرت مہدی علیہ

السلام كا انتلاب مدريجي انتلاب نسي بلكه دفعي ہے۔ ہم روايات ميں پڑھتے ہيں كه حضرت مهدي كا انتلاب ايك بي رات ميں انتقام كو پنچ گا۔ بعض روايات ميں چھ دن كا ذكر ہے۔ يعني ايك دن ميں فتح اور كمل كنٹرول چيد دن ميں حاصل ہوگا۔ وراشت كا لفظ ہو حضرت مهدى عليه السلام كے بارے ميں استعمال ہوا ہے شايد

وراثت کا لفظ ہو حضرت مدی علیہ السلام کے بارے بی استمال ہوا ہے شاید اس میں کی گئے ہوئیدہ ہے جو مثال کے طور پر ۱۔ ونوید ان نمن علی اللین استضعفوا فی الارض و تجعلهم النصو نجعلهم الوارثین

ا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالعون

٢- ان الارض للديورثها من يشاء من عباده والعاقبته للمتفين-

س- واورثنا القوم النين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مفاربها التي

مندرجہ بالا چاروں آیات میں جو حضرت بقید اللہ " بے مراوط ہیں لفظ ارث استعال ہوا ہے شاید اس میں سے کت مضم ہو جیسا کہ وراثت اچا تک اور مشقت برداشت کے بغیر خفل ہوتی ہے۔ اس طرح دنیا میں معرت بقید اللہ کی رہبری میں موسنین کا تبلط قائم ہوجائے گا۔

ان آیات میں ایک اور کتہ بھی ہے جے بھولنا نہیں چاہئے کہ حفرت مہدی علیہ السلام کا تسلادنیا میں خدا کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ دو سری بعض آیات میں بھی نہ کور ہے کہ خدا کا ارادہ واقع ہولے والا ہے۔

یہ بات مسلم ہے کہ یہ اچا تک بہا ہونے والے انتقاب کے لئے میدان فراہم ہونا ضروری ہے اور اس کی طلب اور میدان فراہم کرنا عوام کے ہاتھوں میں ہے اور یہ عوام ہی ہیں جو اس انتقاب کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ روایات سے یہ پہتہ چان ہے کہ طالوں کے عوام پر ظلم زیادہ کرنے کی دجہ سے عوام میں خود میدان اور شرا نظ کا فراہم ہونا ایک عالمی انتلاب کے برپا ہونے کی بنیادی شرط ح
 ہے تمام انبیاء ای انتلاب کے لئے آئے ہیں اور جو کچھ اس انتلاب کے لئے □
 کرکتے تھے 'کام کیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہو تا ہے۔

لقد ارسلنا وسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطوانزلنا الحديد ليدياس شديد و سنافع للناس (سوره صريد آعت ٢٥)

"ب نک ہم نے تمام انبیاء کو مجزات کے ساتھ جمیجا ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا تاکہ لوگ عدل و انساف، کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہا بھی تازل کیا (اسلمہ) تاکہ انکار کرنے والے اے تبول کریں اس میں شدید مختی اور لوگوں کے لئے بے پناہ فائدے بھی موجود ہیں۔"

کین لوگوں میں ایک عالمی انتقاب کو برداشت کرنے کا میلان موجود نہیں تھا تنذا اس انتقاب سے بسرہ مند نہیں ہوسکے اور سے عالمی انتقاب خداوند عالم کا طریقہ رہا ہے جس نے بریا ہوتا ہے۔

اوسل وسوله باالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كون (سوره توبد آيت ٢٠)

"وہ دی ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اوردین حق کے ساتھ اوردین حق کے ساتھ اوردین حق کے ساتھ آگوار بی کیوں نہ کررے۔"

جس چنر ہمیں توجہ دیتی چاہے وہ غلبہ کی کیفیت ہے۔ روایات سے پہتہ چان ہے کہ یہ غلبہ دو چنوں کے ذرایعہ سے ہے یہ سواری کیا ہے؟ اور کس طرح کمکٹاؤں سے گزرے گی؟ اس کی رفتار جو برق کی رفتار سے بہت زیادہ ہے کس طرح حاصل ہوگی؟ اس کا پکھ علم نہیں۔ البتہ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیا استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جب اتھمالی طاقیس عام پر بے انتہا مظالم کریں گے۔ مولف کی رائے ہے۔

اور دنیا ان کے ظلم سے پر ہوجائے گی۔ فالموں سے نفرت اور عدالت مطاقہ
کو قبول کرنے کی استعداد عوام میں پیدا ہوجائے گی اور جس دفت سے مستعد مادہ
دھاکہ خیز حد کو پہنچ کا تو عدالت مطلقہ سارے جمال پر چھاجائے گی۔ بہت ساری
روایات " تقریباً تین سوسے زیادہ روایات موجود جیں جو اس تکتے کی طرف اشارہ
کرتی جیں۔ سے روایات کہتی جیں کہ جس دفت ساری دنیا جی ظلم و جور کا دور دورہ
ہوگا تو حضرت بقیتہ اللہ " تشریف لا کیں کے اور اے ای طرح انصاف عدالت سے
بحریں کے جیے کہ ظلم سے بحریجی ہوگی۔

به بملاء الله الارض قسطا وعللا بعد ما ملئت ظلما و جواز كويا ان روايات كا منهوم يول ي-

آب کم جو تحکی آوربرست نابج شد آیت ۱۱ از بالا و پت

یماں یہ گئتہ ید نظر رکھا جائے کہ ان آیات و روایات سے یہ بتانا مقصود نہیں کہ عوام ظالم اور بحرم بن جائیں گے اور حضرت بقیتہ اللہ آئیں گے تو عاول اور مومن بن جائیں گے۔ علی اختبار سے یہ روایات حقیقی واقعہ نہیں بلکہ فطری اور طبی واقعات کی روش پر ہیں۔ یہ روایات بیان کرتی ہیں کہ دنیا کے لوگ یعنی عوام اپنے ظالم حکرانوں کے ظلم سے نگ آئیں گے اور ظالم حکوشیں ظلم کی انتیا کریں گ تو عوام میں عدالت مطلقہ قبول کرنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہوجائے گی۔ اور بین اس وقت حق و عدالت اور فیلت کی حکومت عوام پر تھم فرما ہوگے۔ اور عوام اپنی خوامش میلان اور رفیت کی بناء پر اسے تبول کریں گے۔

جو کتاب کا تحو ژا ما علم رکھتے تھے۔ پلک چھپکنے میں بلقیں کا تخت یمن سے شام حاضر حمر کتے ہیں ہے شام حاضر کر سکے بینی بیلی کی رفتار ہے بھی پہلے حاضر کر سکے۔ توجو ہتی پوری کتاب کا علم رکھتی ہے وہ آن واحد میں سارے جمال کی سیر کر سکتی ہے۔ ساتوں آسانوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے اس طرح وہ بھتی ایک رات میں سارے عالم پر غلبہ حاصل کر سکتے ہے۔

#### امام زمانه کی حکومت کا طریقه

روایات واحادیث بلک آیات شریفد ہے ہمیں معلوم ہو آ ہے کہ حفرت ممدی
ارواحالہ الفداء کی حکومت ایک بابرکت اور مرانی و نفیلت ہے پر حکومت ہوگ۔
اور سو فیصد الی حکومت ہوگی جو انسانیت کے لئے مطلوب ہے۔ جب دنیا بی آپ کا
تسلط قائم ہوجائے گا تو ساری دنیا میں حقیقت اور ففیلت مجیل جائے گی اور ہر شم
کی کی اور تعمی محتم ہوجائے گا۔ قرآن کے مطابق حصرت ممدی علیہ السلام کی
حکومت ہوں ہوگی۔

وعدالله الذين امنوا منكم وعملوالصالحات يستخلفنهم في لارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبللنهم من يعد خوفهم امنا

"فداوير عالم نے تم ميں ہے صاحبان ايمان اور شائنة اعمال بجالانے والے لوگوں ہے وعدہ قرمایا ہے کہ انہيں ذهن پر (اپنا) فلفہ بنائے گا جيسا کہ ان ہے پہلے نوگوں کو اپنا فلفہ بنایا ہے۔ ان کے لئے ان کے دین کو مفبوط کرے گا جے ان کے لئے ان کے دین کو مفبوط کرے گا جے ان کے لئے پند کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی خوف کی حالت کو امن ہے بدل دے گا۔" (مورہ نور آیت ۵۵)

یہ خدا کا دعدہ ہے جو بھی دعدہ خلائی شیں کرتا۔ یہ خدا کا دعدہ ہے حضرت امام مهدی اور آپ کے حامیوں کے لئے 'خدا کا دعدہ شیعیان آل محد کے ساتھ 'خدا کا دعدہ موشین کے لئے 'خدا کا دعدہ ان نیک لوگوں کے ساتھ جو اس کا انتظار کررہے ہیں۔

کلام ابلی شیعہ میں اس بحث کو "رجعت" کے نام سے یا دکیا جاتا ہے یہ ایک لین چوٹری بحث ہے خلاصہ یے کہ حضرت امام مبدی علیہ السلام کی حکومت کے بعد اس دنیا میں اہل بیت کی حکومت قائم ہوگ۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق یہ ایک تطبی اور مسلم چزہے۔

انتظار ظهور

ان میں اضافہ ہو تا چلا گیا ای دن ہے آج تک اس میں اضافہ ہو تا جارہا ہے۔
مالک بن قورہ کا واقعہ تاریخ اسلامی میں ایک نگ کی حیثیت رکھتا ہے جو تاریخ
اسلامی کے ابتداء میں ہی واقع ہوا ہے کچھ عرصے کے بعد کرطا کا واقعہ رونما ہوا اور
واقعہ کرطا کے بعد ۲۰ سال کے عرصے میں ۲۰ سے زیادہ انتظاب روئما ہوئے اور ای
ابتدائی دور سے لے کر آج تک شیعول نے قربانیاں دی ہیں۔ بھی انفرادی قربانیاں
دی اور بھی ابتما می اس طرح بھی انفرادی طور پر قیدی ہوتے اور بھی ابتما می طور
پر شیموں نے ہی تجامی اس طرح بھی انفرادی طور پر قیدی ہوتے اور بھی ابتما می طور
پر شیموں نے بی تجامی بن یوسف شمنی اور دو مرے اس جیسے طالموں کے صحراؤں
کے درمیان جگ و تاریک زندانوں میں قید باششت گزاری ہے۔

جرگردہ اور پارٹی جو اس طرح کے مصائب کا شکار ہوئے تو قتم ہوگے گر جب شیعوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو بجائے فتم ہونے کے انہوں نے یہ نعرہ اپنایا۔ "ہم اپنے ہاتھوں سے اسلام کے پرچم بلند رکھیں گے اور ساری دنیا بین عدالت و انساف کا پرچم بلند کریں گے۔ "جب شیعوں کو بنی عباس کے تاریک زندانوں اور بن انساف کا پرچم بلند کریں گے۔ "جب شیعوں کو بنی عباس کے تاریک زندانوں سے یہ نعرہ بند کیا "ہم ظالموں کو تابود کریں گے"۔ اس بنا پر ظہور جمت کے انتظار کا ایک بلند کیا "ہم ظالموں کو تابود کریں گے"۔ اس بنا پر ظہور جمت کے انتظار کا ایک فاص مقام ہے۔

ظہور جبت کے انظار کے یہ معنی نمیں جو ہمارے ذہنوں میں بھایا گیا ہے۔
ظہور جبت کے انظار سے مراد اس عالمی انظاب کے لئے آبادہ رہنا اور تیا ری کرنا
ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بھی مجے کے آٹھ بجے کی سے ملا قات کا وقت دیا
ہے اور اگر وہ مخص آنے میں دیر کردے اور آپ مج آٹھ بجے سے پہلے ہی اس سے
ملا قات کے لئے آبادہ تنے تو کہ بجتے ہیں کہ میں آپ کا انظار کردہا تھا۔ لیکن آپ
سرتے ہوئے تنے تو آپ یہ نمیں کہ بجتے کہ میں انظار کردہا تھا۔

ایک ایا موضوع جو آیات اور روایات کی بناء پر قائم ہے جو بری ابمیت اور راز کا حال ہے۔ ظہور منتظر کے انتظار کا موضوع ہے۔ ہماری روایات کے مطابق قرآن کریم کی آیت فانتظروا انی معکم من المنتظرین "تم انتظار کرویس مجی انتظار کرنے والول میں بول۔ "اور آیت فار تقبوا انی معکم رقیب "نظر رکھو جم بھی نظریں گا ڈے بیٹے ہیں۔ "ووٹول آیات انتظار میدی اروا حالہ النداء "پر آویل کی تیں۔

ا اماری ا حادیث میں "ا نظار قرج" کو بھترین اعمال میں شار کیا گیا ہے۔ ظہور جست کا انظار کرنے والا اور مجاہد فی سبیل اللہ اس محض کی مائد ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر خاک و خون میں لوٹا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

#### المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سيل الله

"ہماری حکومت کا انظار کرنے والا ایبا ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں خاک و خون میں لوٹا ہو۔"

سابی علوم اور علم نفسیات کے نقط نظر کے مطابق بھی ظہور جمت کا انظار ایک طام اہمیت کا حال ہے۔ گا جا کہ اگر فاص اہمیت کا حال ہے۔ کما جاتا ہے کہ سابی علوم کے ایک ماہر نے کما ہے کہ اگر شیعہ باتن رہ سکے تو انجام کارپوری ونیا پر حکومت کریں گے۔ یہ ای ظہور جمت کے انظار پر ولالت ہے۔

اور شیعوں کی تاریخ کا ایک اجمالی مطالعہ کریں تو اس قول کی تائید ہوجاتی

هینه بی ساعده کی کارروائی کے بعد شیعه کی ابتداء ۱۱۳ عظیم محابہ جیے سلمان کفاری 'ابوزر غفاری' ام سلم' 'فضہ اور مالک بن نوسیرہ وغیرہ جیے افرادے ہوئی۔ ا خواندان این دعا: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی

٢- نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني فانك ان لم تعرفني

٣- رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني

حجتك ضللت عن دبني و خواندن ابن دعا يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب

القلوب ثبت قلبي على دينك

"فداوند مجھے اپن معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نمیں وی تو یس تیرے وسول کی معرفت نمیں وی تو یس تیرے وسول کی معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے وسول کی معرفت سے نمیں نوازا تو میں معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے جست کی معرفت عطاکر کیونکہ تیرے جست کی معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے جست کی معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے جست کی معرفت عطاکر کیونکہ اگر تو نے جست کی معرفت سے تمیں نوازا تو میں اپنے وین سے بھک جاؤں گا۔"

(اورید دعا بھی پڑھی جائے)"اے اللہ 'اے رحیم' اے رحمان 'اے ولوں کو پلٹانے والے میرے ول کو اپنے دین پر طابت قدم رکھے"

امام زمانہ" سے متعلق اس وعا کو بیشہ برجے کی آلید کی مجی ہے۔

اللهم كن لوليك العجت بن العسن صلواتك عليه و على ابائد في هذه الساعت، وفي كل ساعت، وليا و حافظا وقائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن، ارنبك طوعا و تمتعدلها طويلا

"بار الها اپنے ولی حفرت مجتہ بن الحن صلواۃ اللہ علیہ کو اس کمے ہر کھے کے کئے سرپرست ماکم ' رہبر' مددگار قرآر دے آگہ اطاعت کی دجہ سے تیری زمین میں اطمینان دسکون ہواور بہت دیر تک ان سے بسرہ مند فرما۔"

٣- حفرت جية كى زيارت كو بيشر إدها جائ تمام زيارتول مي ع جامع زين

ظہور جمت کے انظار کی اہمیت انمی معنوں میں ہے جو معنی قرآن کریم نے بیان کئے ہیں۔ قرآن ظہور جمت کے انظار کے بول معنی بیان کر آ ہے۔

(١) وعدالله النين امنوا منكم وعملو الصالحات يستخلفنهم في الأرض

(٢) ان الأرض للله يومثها من عباده والعاقبته للمتلين

(٣) وكتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارضير ثها عبادي الصالحون (٣)

رجد: (۱) "خدائے وعدہ کیا ہے کہ تم یں ے ان لوگوں کے ساتھ جو ایجان

لا كي اور نيك اعمال عما لا كي ب شك انسي روع زين ير ظيفه عايا جائ كا-"

(r) "ب فك زين الله كى بع اله يمدول كواس كا وارث ما عاك كا اور

عاقبت تورميز گاورل كے لئے ہے۔"

(٣) " بم في قرآن كے علاوہ زبور من بمي يہ لكما تفاكه ميرے فيك اور صالح

بنرے روئے زمین کے وارث بنیں گے۔"

ان آیات ہے ہمیں مطوم ہو آ ہے کہ ادار کی زمین پر جو اس کا خلیفہ قرار
پائیں کے وہ نیک اور پر ہیزگا ر بنرے ہول گے۔ برخلاف اس کے کہ اگر کوئی ایسا
مخص جو شیطان کا بنرہ ہو' اپنی خواہشات کا غلام ہو' اور پست صفات کا حامل ہو'
فاستی و فاجر ہو' اور خالم ہو تو ان آیات کا صداتی نمیں قرار پاسکا۔ چاہے وہ سے کہنا
ہے کہ میں ظہور ججت کا انتظار کررہا ہوں۔ تو ہمی وہ اپنے وجوے میں جموٹا ہے۔

بحث کے آخر ہیں یہ بتاوینا ضروری معلوم ہو آ ہے کہ شیعوں کے لئے زویک ظہور ججت کے انظار کے پچے فرائض ہیں جن کی اوائیگی ضروری ہے ان وطائف میں ہے ایک اپنی مشکلات ہیں ان کے میں ہے ایک اپنی مشکلات ہیں ان کے قواس سے دہائی (وعا) ما گی جائے۔ کیونکہ زمانہ فیبت میں بھی آپ فریا ورس ہیں۔ تین مطالب جن کی زیا وہ آکید کی گئے ہے ہم یماں تحریر کرتے ہیں۔

زیارت "زیاوت جامع کیرہ" ہے جو خود مولا سے مروی ہے۔ ان کے جرو کاورل کو عاہے کہ ہرروز میج کے وقت آپ کے روضہ محترم میں اوب کے ساتھ پر حیں-علامه مجلی نے اس زیارت کی شرح کے ذیل کتاب "من لا بعضوہ الفیقہ"! میں کما ہے۔ "جس وقت میں نجف اشرف میں وارو ہوا تو اس ارادے ہے کہ حفرت على عليه السلام كروض مين حاضر بوكى الجيت الني اندر بداكول چند ون عبادت و ریاضت می مشغول رہے کا قصد کیا۔ ونوں کو تو روزے رکھتا اور راتوں کو دواق میں عبادت میں مشغول ہو آتھا۔ ایک دفعہ سکا شغه کی حالت میں حضرت بقیتہ اللہ ارواحتالہ الفداء کو اپنے پدر برگوار کے روضے میں دیکھا جب میں نے وہاں دیکھا تو آپ وہاں موجود تے میں اوب و احرام کرتے ہوئے دور عی کھڑا زیارت جامعہ بڑھے لگا۔ مجھے آگے برھنے کا تھم فرمایا مگر آپ کی عظمت و جاالت ے مرعوب ہو کر میں آگے نہیں جاسکا تھا آخر کار کی طرح میں آگے بوھا تو مجھ پر نظر رحت كت يوع فرايا "فم الريارة" "كياى الحى زيارت ب-" على ف حقرت المام بادئ کے روضے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے موض کیا آپ کے جد بررگوارے مردی ہے۔ آپ نے قرایا "ہال میرے جدبررگوارے بی منول ہے۔"ای بنا پر علامہ مجلس دوم نے اس زیارت کے بادے میں قرمایا ہے۔ "میری نظرول میں متن اور سند کے اعتبارے صحح ترین زیارت ویا رت

<u>ት</u>ት.......ትት

# اسلام كانفلابي افكارادرميقى معارف كال

المعتم الطبيب المستركز الجاب المنا

ف شربيكيش

آیت الله فیعنی کاشانی
مولاناسید جان علی شاه کاظی
آیت الله سید علی خامندای
مدرسین جامع الاطهر
مدرسین جامع الاطهر
از کتب بائی مختف
جان علی شاه کاظی
آیت الله جواد آملی
امام خمین
آبام خمین
آیت الله حقی تبریدی

مِلَّاحن فیض کاشانی رضافر با دیان اخلاق حسد
کامیابی کے داز
نمازی گرائیال
کیآآبکا عقیدہ می ہے، آموزش عقائد
امام مہندی و علمائے ایلتقت
طالب علم اور طالب حق
ترست اولاد
ولا بیت فقیم
درس قرآن
درس قرآن
دکھوں اور در دوں کی دوا

زیرِطبع اخسلاقی حشه دالدین ادر سر پرشوں کی دمته داریاں